

#### www.islamiurdubook.blogspot.com



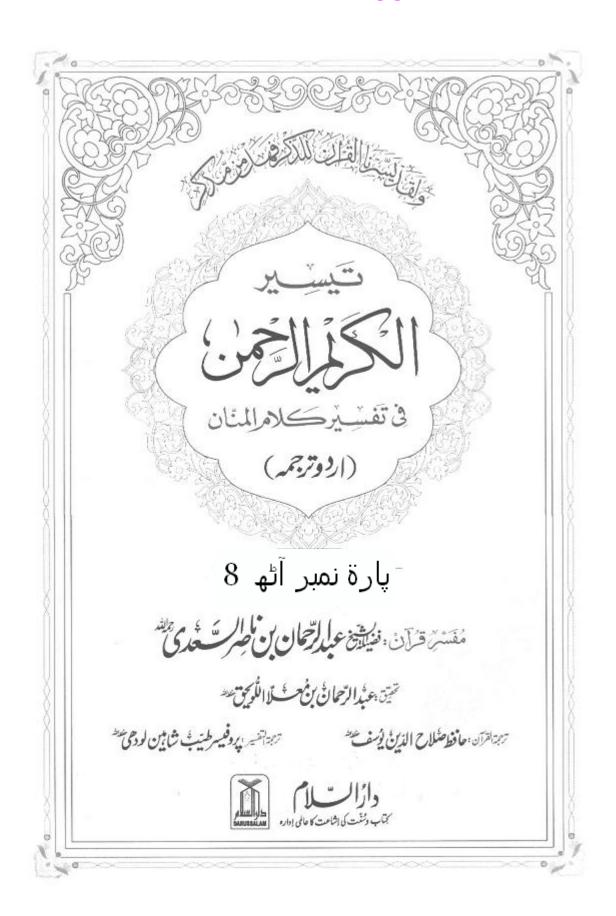



### www. is lamiur dubook. blog spot. com

# پارۃ نمبر آٹھ 8

| شارباره | منۍ نبر | نام سورت                         | ببرشار |
|---------|---------|----------------------------------|--------|
| A - 4   | 811     | سورة الأنعام <sup>(جا رى</sup> ) | ,      |
| 9 - A   | 854     | سورة الأعراف                     | 4      |

الانعامة

ولوائنا ٨

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اللَّهِمُ الْمَلْلِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْء اور اگر بلاشیہ م نازل کرتے ان کی طرف فرشتے اور کلام کرتے ان سے مُردے اور اکشا کر دیتے ہم ان پر ہر چرکو قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوْ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَّ آكُثُرُهُمْ يَجْهَلُوْنَ ١٠ سائے وہ کی نہ تھے وہ کہ ایمان لے آتے مگر یہ کہ جاہتا اللہ کیکن اکثر ان کے جہالت سے کام لیتے ہیں 0 اسی طرح ان کا بنے ایمان کواینے ارادے اورخوداینی مشیت ہے معلق کرنا اور اللہ تعالی پر بھروسہ نہ کرنا 'سب سے بردی علطی ہے۔ کیونکہ اگران کے باس بری بردی نشانیاں اور معجزات بھی آ جا کیں فرشتے نازل ہوکررسول کی رسالت کی شہادت دے دیں ان کے ساتھ مردے یا تیں کرنے لگیں اورخودان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کردیا جائے ﴿ وَحَشُونَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ اورزندہ كردي ہرچزكوان كسامنے "حتى كدوهان كساتھ باتيس كرس ﴿ قُبُلًا ﴾ "سامخ" يعنى ان كے سامنے نظرة تے ہوئے اس چزكى تقىدىق كريں جے لے كررسول آيا ہے تب بھى ان کے حصے میں ایمان نہیں آ سکتا 'اگراللہ کی مشیت ان کے ایمان لانے کی نہ ہو۔مگران میں سے اکثر جاہل ہیں ای لیےانہوں نے اینے ایمان کومجرد آیات و معجزات کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ عقل اورعلم کا تقاضا تو بیہ ہے کہ بندے کا مطلوب ومقصود اتباع حق ہواور وہ اسے ان طریقوں سے تلاش کرے جنہیں اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے جن بیمل کرے اوراس کی ا تباع میں اپنے رب کی مدوطلب کرے۔ ایے نفس اورا پی قوت واختیار بر بھروسہ نہ کرے اوران آیات و معجزات کا مطالبہ نہ کرے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْجِي بَعْضُهُمْ اورای طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے دشن شیطان انسانوں اور جنوں (دونوں) میں سے ڈالا ہے ایک ان کا إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَادُهُمْ دوسرے کی طرف ملمع کی ہوئی بات دھوکہ دینے کیلئے اور اگر جاہتا آیکارب تو نہ کرتے وہ بیر ( کام ) کہل چھوڑ ہے آپ ان کو وَمَا يَفْتَرُونَ @ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْيِكَةُ الَّذِيثِينَ لَايُؤْمِنُونَ اور جووہ افترا باندھتے ہیں 0 اور تا کہ مائل ہو جا کیں اس (جھوٹ) کی طرف ول ان کے جونہیں ایمان لاتے بِالْإِخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُقْتَرِفُوْنَ ٠ آخرت براورتا كدراضي مول وهاس (جھوٹ) سے اورتا كدكرتے رہيں (برے كام) جووه كررہے ہيں 0 الله تبارك وتعالى رسول الله مَنْ تَقِيمُ كُوسلى ديت ہوئے فرما تا ہے جس طرح ہم نے آپ كے دشمن بناديج جو آپ کی دعوت کو محکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں توبیہ ہماری سنت ہے جم ہرنبی کے جس کو ہم مخلوق کی طرف مبعوث کرتے ہیں جنوں اورانسانوں میں ہے دشمن مقرر کردیتے ہیں وہ ان تمام امور کی مخالفت کرتے ہیں

جنهيں رسول كرآ ع بيں ﴿ يُوْجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾"سكهلاتے بي وه ايك دوسر ہے کو ملمع کی ہوئی باتیں' فریب دینے کے لیے''یعنی وہ ایک دوسرے کوان باطل امور کوسجا کراور مزین کر کے پیش کرتے ہیں جن کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں اور وہ اس کی تعبیرات کو آ راستہ کر کے بہترین اسلوب میں پیش کرتے ہیں تا کہ بیوقوف اس سے دھوکہ کھا جائیں اور سید ھے ساد بےلوگ ان کے سامنے سراطاعت خم کردیں جو حقائق کافہم رکھتے ہیں نہ معانی کو سمجھتے ہیں بلکہ خوبصورت الفاظ اور لمع سازی ان کواچھی لگتی ہے پس وہ حق کو باطل اور باطل كوحق سمجھنے لَكتے ہیں۔ بنابریں اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا:﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ ﴾'' تا كهاس كي طرف مأثل ہوں۔''یعنی اس مزین کلام کو سننے کی طرف مائل ہوں ﴿ أَفْي لَةُ الَّذِي يْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْدِخِرَةِ ﴾'ان لوگول کے دل جوآ خرت پریقین نبیس رکھتے'' کیونکہ یوم آخرت پران کا ایمان نه رکھنا اورعقل نافع ہےان کامحروم ہونا'ان کو اس بات برآ ماده کرتا ہے ﴿ وَ لِيَرْضُوْهُ ﴾ ' اورتا کہوہ اس کو پسند بھی کرلیں' 'یعنی اس کی طرف مائل ہونے کے بعد\_ پس ان کے دل پہلے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں پھران خوبصورت اور مزین عبارت کو جب و سکھتے ہیں تو ان کو پیند کرنے لگتے ہیں بیعبارات ان کے دل میں سج جاتی ہیں اور ایک راسخ عقیدہ اور لازم وصف بن جاتی ہیں۔ پھراس کا نتیجہ بیزکلتا ہے کہ ان ہے اس قتم کے اعمال سرز دہوتے ہیں یعنی وہ اپنے قول وفعل میں جھوٹ کا ار تکاب کرتے ہیں جوان عقائد قبیحہ کالا زمہ ہیں کیس بیرحال ان شیاطین جن وانس کا ہے جوان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔رہے آخرت پرایمان رکھنے والے عقل منداور سنجیدہ لوگ تو وہ ان عبارات سے دھو کہ کھاتے ہیں نہان ملمع سازیوں کا شکار ہوتے ہیں' بلکہان کی ہمت اوران کےارادے حقائق کی معرفت حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں وہ ان معانی پرنظرر کھتے ہیں جن کی طرف دعوت دینے والے دعوت دیتے ہیں ۔اگر بیمعانی حق ہیں تو انہیں قبول کر لیتے ہیںاوراس بڑمل کرتے ہیںخواہ ان کو کم ترعبارات اورغیروا فی الفاظ میں کیوں نہ بیان کیا گیا ہو اورا گربیہ معانی باطل ہیں تو انہیں ان کے قائل کی طرف لوٹا دیتے ہیں خواہ ان کا قائل کوئی بھی ہواورخواہ ان الفاظ کو ریشم ہے بھی زیادہ خوشنمالیادہ اوڑ ھادیا گیا ہو۔

یداللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اس نے انبیائے کرام عبلظیم کے دشمن بنا دیئے اور باطل کے انصار و اعوان مقرر کر دیئے جو باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں تا کہ اس کے بندوں کی آ زمائش اور امتحان ہوسکے اور سیخ جھوٹے 'عقل منداور جاہل 'صاحب بصیرت اور اندھے کے درمیان امتیاز ہوسکے اور سیجھی اس کی حکمت کا حصہ ہے کہ جق و باطل کی اس کشکش کے اندر حق کی تبیین اور توضح ہے کیونکہ جب باطل حق کا مقابلہ کرتا ہے توحق روشن ہو کر اور تکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ تب اس وقت حق کے وہ دلائل اور شواہد واضح ہوجاتے ہیں جوحق کی صدافت اور حقیقت اور باطل کے ضاداور اس کے بطلان پر دلالت کرتے ہیں جوسب سے بڑا مقصد ہے جس کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اوروہ خوب سننے والاخوب جاننے والا ہے 0

لعنی الدیسول منافیقی ان سے کہد دیجے ﴿ افْغَیْر اللهِ اَبْتَغِی حَکَما ﴾ ''کیا میں اللہ کے سواکوئی منصف الله کرون' اوراس کے پاس ایخ فیصلے لے کر جاؤں اوراس کے اوامر ونواہی کی پابندی کروں؟ کیونکہ غیر الله حاکم نہیں محکوم ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے ہر تدبیراور ہر فیصلہ نقص عیب اورظلم وجور پر شمتل ہوتا ہے اور جے حاکم بنانا واجب ہے وہ صرف اللہ وحدہ لاشریک لہ کی ذات ہے جو خلق وامر کی مالک ہے۔ ﴿ وَهُوَ الّذِن مَی اَنْوَلَ اللّذِیکُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ ال

کتبسابقد کے حاملین یہودونصاری اس حقیقت کو پہچانتے ہیں ﴿ یَعْلَمُوْنَ اَفَّاۃُ مُنَوَّلٌ مِّنْ تَابِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ ''(اور) جانتے ہیں کہوہ آپ کے رب کی طرف سے ٹھیک نازل ہوئی ہے''اس لیے اخبار سابقہ اس کی موافقت کرتی ہیں ﴿ فَلَا تَکُوْنَتَ مِنَ اَلْمُهُ تَدِیْنَ ﴾ پس آپ اس بارے ہیں شک وشبہ میں مبتلانہ ہوں۔

تکوراللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ﴿ وَتَدَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِلْ قَا وَعَلَا ﴾ "اور آپ كے رب كى بات پورى تجى ہاور انصاف كى " يعنی خبر میں صدافت اور اوامرونو ابى میں عدل ہے۔ اس ليے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عزیز میں جوخبریں بیان كی ہیں اس سے تجی كوئی خبر نہیں اور اللہ تعالیٰ كے اوامرونو ابى سے بڑھ كر كسى حكم میں عدل وانصاف نہیں۔ ﴿ لَا مُبَالِّ لَ لِكِلماتِه ﴾ "اس كی بات كوكوئی بدلنے والانہیں " كيونكہ اللہ تعالیٰ نے ان كی حفاظت فرمائی ہے اور صدق كی مختلف انواع اور حق كے ذریعے سے ان كو تحکم كیا ہے۔ اس ليے ان میں تغیر و تبدل كرناممكن نہیں اور نہ اس سے زیادہ خوبصورت كلام وجود میں لایا جاسكتا ہے ﴿ وَ هُوَ السّبِيْعُ ﴾ "اور وہ سنتا ہے"

وہ مختلف زبانوں اورمتفرق حاجتوں پر بنی تمام آ واز وں کوئن سکتا ہے ﴿ الْعَیلِیْمُ ﴾''جانتا ہے۔''جس کاعلم ظاہرو باطن اور ماضی وستقبل ہرچز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

814

وَ إِنْ تُطِعْ آكُنْكُو مَنْ فِي الْكَرْضِ يُضِلُّونَكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُن المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُل

عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهْتَالِينَ ﴿ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهْتَالِينَ ﴾ اس كى راه ے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو ۞

اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محم مصطفیٰ مَا اَیُّیْنَمُ کولوگوں کی اکثریت کی اطاعت ہے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ہے ﴿ وَ اِنْ تُطِعْ اَکْثُو مَنْ فِی الْاَرْضِ یُضِلُون عَنْ سَعِیْلِ الله ﴾ 'اگراآ پ کہناما نیں گے اکثر ان لوگ کا جود نیا ہیں ہیں ہو آپ کو اللہ کراست ہے بہکادیں گئ کیونکدان ہیں ہے اکثر لوگ اپنے دین انکال اورعلوم ہے مخرف ہو چکے ہیں۔ پس ان کے دین فاسد اور ان کے انکال ان کی خواہشات نفس کے تالع ہیں اور ان کے علوم مخرف ہو چکے تیں۔ پس ان کے دین فاسد اور ان کے انکال ان کی خواہشات نفس کے تالع ہیں اور ان کے علوم میں تحقیق ہے نہ سید ھے رائے کی طرف را ہنمائی ۔ ان کا تمام تر مقصد ظن و گمان کی پیروی ہے اور ظن و گمان حق منا میں اور ان کے مقابلے ہیں چھے کا منہیں آتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے ہیں محض انداز وں ہے ایسی بات کہتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں۔ جس کے بیا حوال ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ڈرانا اور ان کے احوال کو بیان کرنا مناسب علم نہیں۔ جس کے بیا حوال ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ڈرانا اور ان کے احوال کو بیان کرنا مناسب علم نہیں تا بع ہے جو خصوصی طور پر صرف آپ کے لیے نازل نہیں فرمائے گئے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تجی بات ہوں تا ہم آپ کی امت ان تمام احکام میں کہنے والا ہے ﴿ هُوَ اَعْلَمُ مُونَ يَضِينُ عَنْ سَعِيلُهِ ﴾ 'وہ خوج ہوانا ہے اس کی حوراہ راست پر چلے اور جوراہ راست کی طرف را ہنمائی کرے۔ پس اے مومنوا تم پر فرض ہے کہم اس کی فیجتوں پڑ مل کرواور اس کے اوام رونوائی کی پیروی کرو۔ کیونکہ وہ تم سے زیادہ تمہارے مصالح کا علم رکھتا ہے اور تم ہوراہ رات کے اور الا ہے۔

یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کی گروہ کی کثرت سے اس کے حق ہونے پراستدلال نہیں کیا جاسکتا اوراسی طرح اگر کسی معاطے میں 'اس کواختیار کرنے والے تھوڑ ہے ہوں توبیقلت ان کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں بن علی معاسکے برعکس فی الواقع حقیقت میہ ہے کہ اہل حق تعداد میں بہت کم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر اور اجرمیس بہت عظیم ہوتے ہیں۔اس لیے ضروری ہے کہ حق و باطل کی پہچان کے لیے ان ذرائع کو اختیار کیا جائے جواس کے بہت عظیم ہوتے ہیں۔اس لیے ضروری ہے کہ حق و باطل کی پہچان کے لیے ان ذرائع کو اختیار کیا جائے جواس کے

ليےمعروف ہیں۔

قَكُلُوْا مِتَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِأَلِيتِهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا لَكُمْ الآ پی کماوتم!اس (جانور) میں ہے کہ ذکر کیا گیا ہے تام الله کاس پڑا گرہوتم آئی آ جوں پر ایمان النوالے (اور کیا ہے تہیں کہ نہ تا کُلُوْا مِتّا ذُکِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَ قَلْ فَصّلَ لَكُمْ مِّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللّهِ مَا كُورَ مَا مُورَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ قَلْ فَصّلَ لَكُمْ مِّا حَرِّمَ عَلَيْكُمْ اللّهِ مَا كُورَ مَا مُورَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ قَلْ فَصّلَ لَكُمْ مِّا حَرِّمَ عَلَيْكُمْ اللّهُ مَا عَرَا كُمُورُ مَا عَرَامِ اللّهِ عَلَيْهِ وَ قَلْ فَصَلَ لَكُمْ مِّا حَرِّمَ عَلَيْكُمْ اللّهُ مَا عَرَامِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### وہ خوب جانتا ہے حدے گزرنے والوں کو 0

الله تبارك وتعالیٰ اینے مومن بندول کوایمان کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیتا ہے نیز وہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اگر وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ان حلال مویشیوں کا گوشت کھا کیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہواوران جانوروں کی حلت کا اعتقاد بھی رکھیں اوراس طرح نہ کریں جس طرح اہل جاہلیت کیا کرتے تھے۔انہوں نے شیاطین کے گمراہ کرنے کے باعث اپنی طرف سے گھڑ کے بہت ہی حلال چیزوں کوحرام قرار دے رکھا تھا۔اللہ تیارک وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مومن کی علامت بیہ ہے کہ وہ اس مذموم عادت میں جواللہ تعالیٰ کی شریعت میں تغیر و تبدل کو مضمن ہے اہل جاہلیت کی مخالفت کریں نیز ریہ کہ کون سی چیز ہے جوانہیں اس جانور کو کھانے سے روکتی ہے جس پراللہ تعالیٰ کا نام لیا گیاہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مفصل طور پر بیان کر کے واضح کر دیا ہے کہ کون می چیز ان برحرام تھہرائی گئی ہے؟ تب کوئی اشکال اور کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ حرام میں بڑنے کے خوف کی وجہ ہے بعض حلال چزیں بھی کھانی چھوڑ دی جائیں۔اور آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ تمام اشیامیں اصل ایاحت ہے۔اگرشر بعت کسی چیز کوحرام قرار نہیں دیتی تو وہ اپنی اباحت پر باقی ہے۔ پس جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہےوہ حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کوحرام تھہرایا ہے اس کی تفصیل بیان کر دی ہےاور جس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی وہ حرام نہیں ہے۔ بایں ہمہوہ حرام چیزیں جن کواللہ تعالی نے وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے'ان کوبھی اللہ تعالی نے سخت بھوک اوراضطراری حالت مِين مباح كرديا ہے ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِينَةُ وَالدَّاهُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ "تم يرمرا بوا جانور بہتا خون اورخزيكا گوشت حرام كرديا كيا ہے۔''اس كے بعد فرمايا﴿ فَيَنِ اصْطُرَّ فِي مَخْهَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رِّحِنْهُ ﴾ (المسائده:٣/٥)''اگركوئي بھوک كى شدت ميں مجبور ہوجائے اوروه گناه كى طرف مائل نہ ہوتو اللہ بخشنے

والا نہایت رحم کرنے والا ہے'۔

پھراللہ تعالیٰ نے بہت ہے لوگوں ہے ڈراتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَإِنَّ كَیْثِیرًا لَیْضِلُونَ بِالْهَوَآبِهِمْ ﴾''اور بہت ہے لوگ بہکاتے ہیں اپنی خواہشات ہے' بعنی مجردخواہشات نفس کے ذریعے ہے ﴿ بِغَیْرِعِلْمِ ﴾ بغیر کی علم اور بغیر کی دلیل کے۔۔۔ پس بندے کواس قتم کے لوگوں ہے بچنا چاہئے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے ان کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ ان کی علامت سے کہ ان کی دعوت کسی دلیل اور بر ہان پر بن نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی شرعی جمت ہے۔ پس ان کی فاسدخواہشات اور گھٹیا آ راء کے مطابق ان کوشبہ لاحق ہوتا ہے۔ پس سے لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے بندوں پرظلم و تعدی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حدہ تجاوز کرنے والوں کو پیندئہیں کرتا۔ اس کے بندوں پرظلم و تعدی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حدہ تجاوز کرنے کی طرف دعوت دیے ہیں اور اپنی دعوت میں اللہ کی تا سیونراہم کرتے ہیں اور وہ اپنی دعوت میں اللہ کی طرف دعوت دیے ہیں اور اپنی دعوت میں اللہ کی حاس کی طرف دعوت دیے ہیں اور اور پی دعوت میں اللہ کی رضا اور اس کے تقر ب کے سوااور کوئی مقصد پیش نظر نہیں رکھتے۔

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِرَ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِثْمَرَ سَيْجُزُوْنَ اور چھوڑ دو ظاہر گناہ اور پوشیدہ گناہ بلاشہ جو لوگ کرتے ہیں گناہ عقریب جزاء دیے جائیں کے وہ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُوْنَ ﴿

#### 0 2 S 10 E 3. E VI BV

یہاں (اٹیم) سے مرادتمام معاصی ہیں جو بندے کو گناہ گارکرتے ہیں لینی اے ان امور کے بارے ہیں گناہ اور حرج ہیں بہتلا کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ظاہری اور باطنی گناہوں کے ارتکاب سے منع کیا ہے لیعنی جھپ کر یا علانیہ ان تمام گناہوں سے روکا ہے جو بدن جوارح اور قلب سے متعلق ہیں۔ بندہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو اس وقت تک کامل طور پرترک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بحث و تحقیق کے بعد ان کی معرفت حاصل نہیں کر لیتا۔ بنابریں گناہوں کے بارے میں بحث و تحقیق کے ناہوں کی معرفت اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنا مکلف پر حتی طور پر بحث و قرض ہے اور بہت سے لوگوں پر ان کے گناہوں کی معرفت اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنا مکلف پر حتی طور پر فرض ہے اور بہت سے لوگوں پر ان کے گناہ و فی معرفت اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنا مکلف پر حتی ہیں مثلاً تکبر خود شعور تک نہیں ہوتا ہے مگرا سے اس کا احساس اور شعور تک نہیں ہوتا اور بیا میں سے بہت سے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے مگرا سے اس کا احساس اور شعور تک نہیں ہوتا اور بیا میں سے دیوت سے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے مگرا سے اس کا احساس اور شعور تک نہیں ہوتا اور بیا میں اور عرب سے بہت سے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے مگرا سے اس کا احساس اور شعور تک نہیں ہوتا اور بیا میں اور عرب سے بہت سے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے مگرا سے اس کا احساس اور شعور تک نہیں ہوتا اور بیا میں اور دیا و غیرہ سے ہوتا ہے۔

پھراللہ تعالی نے آگاہ فرمایا کہ جولوگ ظاہری اور باطنی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے اکتساب کے مطابق اوران کے گناہوں کی قلت و کثرت کے اعتبار سے ان کوسزا دی جائے گی اور بیسزا آخرت میں ملے گی۔

-C-0-2

بھی بھی بندے کو دنیا میں سزادے دی جاتی ہے اس طرح اس کی برائیوں اور گنا ہوں میں تخفیف ہوجاتی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُنْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴿ وَإِنَّ الشَّلِطِينَ اورمت کھاؤتم اس (جانور) میں سے کہنیں ذکر کیا گیا نام اللہ کا اس بر اور یقیناً بدر کھانا) البت فسق ب اور بلاشبہ شیطان لَيُوْحُونَ إِلَّى اَوْلِيِّهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ شَ البته (شبهات) والتي بي طرف ين دوستول كي تاكي جمكواكرين ويتم الراطاعت كيتم في أويقيناتم بحي البته مشرك بوك 0 اس ممانعت میں وہ اشیا بھی داخل ہیں جن پر غیر اللّٰہ کا نام لیا گیا ہومثلاً بتوں اورمشر کین کے معبودوں کے لية ذيح كرنا \_اوربيم مانعت ﴿ أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (المائده: ٣١٥) "جس چيز يرالله كسواكى اوركانام پکارا جائے۔'' کی نص کے ذریعے سے خصوصی طور پرحرام ہے۔اس تحریم میں وہ جانور بھی شامل ہیں جواللہ کے لیے ذبح کئے گئے ہوں مگر ذبح کرتے وقت اللہ تعالی کا نام نہ لیا گیا ہومثلاً قربانی اور ہدی کے جانور کا ذبیحہ یا گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کرنا۔ بہت سے علماء کے زدیک بیجانوراس وقت حرام ہوگا جب جان ہو جھ کر الله تعالیٰ کا نام نه لیا گیا ہواوراس عموم سے دوسری نصوص کی بنایر دفع حرج کی خاطر بھول کر ذرج کرتے وقت الله تعالیٰ کا نام چھوڑنے والاستثنی ہے۔اس تحریم میں وہ جانور بھی شامل ہے جو بغیر ذیج کئے مرجاتا ہے کیونکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا ہوتا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پریف بیان فرمائی ہے ﴿ حُرِّمَتُ عَكَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (المائده: ٣١٥) "تم يرمرده جانور حرام كرديا كيائي "اورشايداس فرمان كنازل جوني كي وجه بھی یہی ہے ﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَّى أَوْلِيِّهِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ﴾ 'اورشيطان ول ميں والتے ہيں اینے رفیقوں کے تا کہ وہ تم ہے جھگڑا کریں'' یعنی وہ تمہارے ساتھ بغیر کسی علم کے جھگڑا کریں گے' کیونکہ مشرکیین نے جب بیٹ کاللہ تعالی اوراس کے رسول مُنَافِیْز نے مردارکوحرام قراردے دیا ہے اورجس کوذی کیا گیا ہواس کو حلال قرار دیا ہے اوران کا مسلک بیتھا کہ وہ مردار کے کھانے کوحلال سمجھتے تھے۔ چنانچے انہوں نے اللہ تعالیٰ اوراس كرسول عنادكى بناير بغيركسي دليل اوربر مان كے كها " تم اس جانوركوتو كھا ليتے ہو جيتم نے خود تل كيا اور وہ حانورنہیں کھاتے جے اللہ تعالی نے قبل کیا ہے'' اوراس سے مرادوہ مردار لیتے۔ یا نتہائی فاسدرائے ہے جو کسی دلیل اور ججت کی بنیاد پرنہیں بلکہ ان کی تجے بحثی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ اگر حق ان کی آراء کا تابع ہوتا تو زمین وآسان اور ان کے رہنے والے سب فساد کا شکار ہوجاتے۔اس کیے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جواللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکام پر جو کہ مصالح عامہ اور منافع خاصہ کے موافق ہیں اس عقل کومقدم رکھتا ہے۔اور بیان سے پچھ بعید بھی نہیں کیونکہ بیآ راءان سے اس بناپر صادر ہوئی ہیں

کہ ان کے سر پرست شیاطین انکو باطل آراءالہام کرتے ہیں جو بیرچاہتے ہیں کہ مخلوق بھٹک کراپنے دین سے دور

موجائے اور وہ ان کودعوت دیتے رہتے ہیں تا کہ وہ جہنمی بن جائیں ﴿ وَإِنْ ٱطَعْتُدُو هُمْ ﴾ اوراگرتم نے ان کی اطاعت کی۔'بیعنی اگرتم نے ان کے شرک ان کے حرام کو حلال تھہرانے اور حلال کو حرام قرار دینے میں ان کی بات مانی ﴿ إِنَّكُمْ لَيْشُو بِكُوْنَ ﴾ ''تو تم بھی مشرک ہوجاؤگے'' کیونکہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا سر پرست اور والی بنالیا ہے اور وہ جس بنیا د پر مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے تم نے بھی اس کی موافقت کی اس لیے تمہارار استہ اور ان کا راستہ ایک ہے۔

سے آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ وہ کشف والہامات جودل میں القاء ہوتے ہیں اور یہ کشف والہام خاص طور پرصوفیہ کے ہاں بہت کثرت سے واقع ہوتے ہیں۔۔۔اپ مجردالہام ہونے کی بناپراس بات کی دلیل نہیں کہ وہ وہ تی ہیں۔۔اپ مجردالہام ہونے کی بناپراس بات کی دلیل نہیں کہ وہ وہ تی ہیں۔ اور ان کی اس وقت تک تقد ہی نہیں کی جاسکتی جب تک کہ ان کوقر آن وسنت پر پیش نہ کیا جائے۔ اگر قر آن وسنت ان کوقبول کرنے کی شہادت ویں تو ان کوقبول کر لیا جائے۔ اگر بیہ کشف والہام قر آن وسنت کے منافی ہوں تو ان کورد کردیا جائے۔ اگر ان کا حق یا باطل ہونا واضح نہ ہوتو اس میں تو قف کیا جائے اس کی تقد لین کی منافی ہوں تو ان کورد کردیا جائے۔ اگر ان کاحق یا باطل ہونا واضح نہ ہوتو اس میں تو قف کیا جائے اس کی تقد لین کی جائے نہ تکذیب۔ کیونکہ وجی اور الہام شیطانی کے طرف ہے بھی ہوتا ہے اس لیے الہام رجمانی اور الہام شیطانی کے مابین فرق اور امتیاز کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ دونوں قتم کے الہامات کے درمیان عدم تفریق سے بندہ جن فلطیوں اور گر ایہوں کا شکار ہوتا ہے ان کو اللہ کے سواکوئی شار نہیں کرسکتا۔

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَاحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَكُ نُوْرًا يَّبُشِى بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّ مَيْلُهُ كَاوِرو بِهِ الْمَالِيَةِ فَلَى اللَّهُ الْمَالِيَ الْمَالُورو وَهِنَا جَاعَيْمَا مِلُوكُول مِنَ الْمُحْصِيا ( او مِنَا) بِ كَافُول بَوْنَ الْمُلُوكُ وَ بِينَ لِلْكُلُورِ يَنَ مَا كَانُول يَعْمَلُونَ ﴿ فَى الظَّلُلُتِ لَيْسَ لِخَارِج مِنْهُ الْمَكُرُولُ فَيْ الْمُكُرُولُ مِنَا كَانُول عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَعَ مَنِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَعْمَلُونَ وَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمَا يَعْمَلُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَمَلُ اللَّهُ وَعَمَا اللَّهُ وَعَمَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمَالُ اللَّهُ وَعَمَالُ اللَّهُ وَعَمَالُ اللَّهُ وَعَمَالُ اللَّهُ وَعَمَالُهُ اللَّهُ وَعَمَالُ اللَّهُ وَعَمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

وقف الأزم

﴿ اَوْصَنْ کَانَ ﴾ 'بھلاا یک شخص جو کہ تھا' ' یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت عطا کرنے ہے پہلے ﴿ مَیْدَتًا ﴾ ' مرد و ' ' یعنی کفر' جہالت اور گنا ہوں کی تاریکیوں میں ڈوباہوا﴿ فَاَحْیَیْنَا ہُ ﴾ ' پھرہم نے اس کوزندہ کیا۔' ' پھرہم نے اس کوزندہ کیا۔' ' پھرہم نے اس کوزندہ کیا۔' ' پھرہم نے اسے علم' ایمان اور اطاعت کی روشنی کے ذریعے سے زندہ کر دیا اور وہ اس روشنی میں لوگوں کے درمیان چاتا پھر تا ہو این امور میں بصیرت سے بہرہ ورہوا ہے رائے کو جانتا ہو' بھلائی کی معرفت رکھتا ہوا ہے تر بچہ دیتا ہوا ہے ترک کرنے پراور دوسروں پر اس کے نفاذ کی کوشش کرتا ہو' جو برائی کی معرفت رکھتا ہو' اسے نا پہند کرتا ہواور اسے ترک کرنے کی کوشش کرتا ہواور ورسروں سے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہو۔۔۔ کیا بیاس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو جہالت' گمراہی' کفراور گنا ہوں کی تاریکیوں میں ڈوباہوا ہو؟

﴿ لَيْسَ بِحَالِجٍ مِنْهَا ﴾ وہاں سے نگلنے والا نہ ہو' اس پرتمام راستے مشتبہ ہو گئے ہوں' وہ تاریکی کے راستوں میں بھٹک رہا ہو' پس اسے تم وہموم' حزن اور بدبختی نے گھیر لیا ہوا وران میں سے نکل نہ سکتا ہو۔

الله تبارک و تعالی نے عقل کو ان امور کے ذریعے ہے متنبہ کیا ہے جن کا وہ ادراک کرسکتی ہے اور ان کی معرفت رکھتی ہے کہ یہ دونوں قتم کے خص مساوی نہیں ہو سکتے ہیں جیسے رات اور دن اندھیر ااور اجالا زندہ اور مردہ برابرنہیں ہوتے ۔ گویایوں کہا گیا ہے کہ وہ خص جورتی بحربھی عقل رکھتا ہے اس حالت میں رہنے کو کیسے ترجے دے سکتا ہے اور وہ گراہی کے اندھیروں میں جیران وسرگر دال کیسے رہ سکتا ہے؟

الله تعالی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ زُینِنَ لِلْکُفِو یَنَ مَا کَا نُوْا یَعْمَلُونَ ﴾ 'مزین کردیئے گئے کافروں کی نگاہ بیں ان کے کام' 'پس شیطان ان کے سامنے ان کے اعمال کوخوشنما بنا تار ہتا ہے اوران کوان کے دل میں سجا تار ہتا ہے 'یہاں تک کہ بیا عمال ان کوا چھے لگنے لگ جاتے ہیں اور حق دکھائی دیتے ہیں۔ یہ چیزیں عقیدہ بن کر ان کے دل میں بیٹے جاتی ہیں۔ بنابریں وہ اپنی ان کے دل میں بیٹے جاتی ہیں اوران کا وصف رائخ بن کران کے کردار میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بنابریں وہ اپنی برائیوں اور قباحتوں پر راضی رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھروں میں سرگرداں اور اپنے باطل میں لڑکھڑ اتے برائیوں اور قباحتوں پر ناور متبوعین ہیں اور کھے تابع اور ہیروکار۔

پہلی قتم میں وہ لوگ شامل ہیں جوانتہائی بدیختی کے احوال سے بہرہ یاب ہوئے بنابریں اللہ تعالی نے فرمایا
﴿ وَ كَنْ لِكَ جَعَلْنَا فِیْ کُلِّ قَرْیکِةٍ آکٰہِوَ مُجْرِمِیْهَا ﴾ ' اورائی طرح کئے ہیں ہم نے ہرستی میں گناہ گاروں کے
سردار' بعنی وہ قائدین اوررؤ ساجن کا جرم بہت بڑا اور سرکشی بہت شخت ہوتی ہے ﴿ لِیمُسْکُرُواْ فِیْهَا ﴾ ' کہ حیلے کیا کریں
وہاں' بعنی فریب کاری' شیطان کے راستے کی طرف دعوت دینے انبیا و سرسلین اوران کے بیروکاروں کے ساتھ
قولی فعلی جنگ وجدل کے ذریعے سے سازشیں کریں' مگران کی سازش اور فریب کاری انجام کارانہی کے خلاف

ألانعامرا

۔ جاتی ہے۔وہ بھی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چال چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک وتعالیٰ کیارائمہ ہدی اور بڑے بڑے فاضل لوگوں کو کھڑ اکر تاہے جوان مجرموں کا مقابلہ

ہی سری اللہ عبارت و معالی عبارا تمہ ہدی اور بوت بوت کا سوتوں توھر اسرتا ہے بوان برسوں کا مقابلہ کرتے ہیں اوراس طرح وہ ان کرتے ہیں اور اس طرح وہ ان کرتے ہیں اور اس طرح وہ ان راستوں پر گامزن ہوتے ہیں جو انہیں ان کے مقصد تک پہنچاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کواپی مدد بنواز تا ہے ان کی رائے کو درست کرتا ہے ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور کا میابی ان کے اور ان کے وشمنوں کے مابین ادلتی ا

برلتی رہتی ہے۔ یہاں تک کدانجام کارفتح ونصرت اورغلبہ اہل ایمان کے حصہ میں آتا ہے۔

بڑے بڑے بڑے بھر مصرف حسداور بغاوت کی بناپر باطل پر قائم اور تن کوٹھکرار ہے تھے اور کہتے تھے: ﴿ کُنْ تُوْفِینَ عِشْلُ مُنَّا اُوْفِیْ وَسُلُ اللّٰهِ ﴾ 'ہم ہرگز نہ ما نیں گے جب تک کہ نہ دیا جائے ہم کوجیسا کچھ دیا گیا ہے اللّٰہ کے رسولوں کو' ایعنی نبوت اور رسالت ۔ بیان کی طرف ہے محض اللّٰہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ان کی خود پہندی اور اس حق کے مقابلے میں تکبر کا اظہار تھا جے اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے انہیا ورسل پر نازل فر مایا تھا نیز اللّٰہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر قد غن لگائی تھی ۔ تو اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فاسداعتراض کور دکرتے ہوئ آگا و فر مایا کہ بیلوگ ہولئی کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔ نیز پر کہ ان لوگوں کا انہیا و مرسلین بنا تو کہ اان میں تو کوئی ایسی چرز بھی نہیں جوان کو اللّٰہ کے نیڈ کھی بندوں میں شار کرنے کی موجب ہو۔ اس لیے اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا: ﴿ اَللّٰہُ اَعْلَیْہُ حَیْہُ یَجْعَیٰ اللّٰہ کے نیک بندوں میں شار کرنے کی موجب ہو۔ اس لیے اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا: ﴿ اَللّٰہُ اَعْلَیْہُ حَیْہُ یَجْعَیٰ اللّٰہ کے نیک اللّٰہ خوب جانتا ہے اس موقع کو جبال رکھے وہ اپنی پیٹی بری ' بعنی اللّٰہ کے املی جورسول بنے کا اہل ہے ورسالت کے بوجھ کو اٹھ اسکا ہے ، جو ہو تم کے فلق جمیل سے متصف اور ہو تم کے گندے اخلاق سے مبرا ہو اللّٰہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق اسے درسالت کا منصب عطا کرتا ہے اور جو اس معیار پر پورا نہ اس تا ہو اور انہ اس کی المیت نہ رکھتا ہو تو اللّٰہ تعالیٰ اس کو اپنے بہترین مواہب سے ہرگر نہیں نو از تا اور نہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں پاک الرفاع اتا ہے۔ گردانا جاتا ہے۔

یہ آیت کریماللہ تعالیٰ کے کمال حکمت پردلالت کرتی ہے۔ ہر چند کہاللہ تعالیٰ نہایت رحیم وسیع جود وکرم اور بہت فضل واحیان کا مالک ہے تاہم وہ حکیم بھی ہے اس لیے وہ اپنی بخشش سے صرف اس کونواز تاہے جواس کا اہل ہوتا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے بحرموں کووعید سناتے ہوئے فرمایا: ﴿ سَیُصِیدُ الَّذِی اِنَّا اَجْرَمُواْ صَفَادٌ عِنْ اللّٰهِ ﴾' عنقریب ہوتا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے بحرموں کووعید سناتے ہوئے فرمایا: ﴿ سَیُصِیدُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

فَكُنُ يُّرِدِ اللهُ أَنُ يَّهُ بِيهُ يَشُرَحُ صَلَارَةُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُثِرِدُ أَنْ يُّضِلَهُ لَمِن يَثرِدُ أَنْ يُّضِلَهُ لَمِن يَثرِدُ أَنْ يُّضِلَهُ لَمِن يَصِحَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

### الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا إِيُّوْمِنُوْنَ 🐵

پلیدی اور ان لوگوں کے جو شیس ایمان لاتے 0

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے بندے کی سعادت و ہدایت اور اس کی شقاوت و صلالت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ جس کو اسلام کے لیے انشراح صدر ہوجا تا ہے یعنی اس کا سینہ و سبح ہوجا تا ہے۔ تو دل نورایمان سے منور اور یقین کے پر تو سے زندہ ہوجا تا ہے اور نفس ایمان پر مطمئن ہوجا تا ہے، نفس نیک سے حجت کرنے لگتا ہے اور وہ نیکی میں لذت محسوس کرتے ہوئے نیکی کرتا ہے نیکی کو بوجہ نہیں سجھتا۔ پس بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا کر دی ہو اور اسے تو فیق سے نو از کر سب سے درست راست پرگامزن کر دیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ گراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کی علامت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ ہوجا تا ہے اس کا دل شبہات و شہوات کے سمندر میں غرق ہوجا تا ہے 'جملائی اس تک راہ نہیں پاسکتیٰ نہ بھلائی اور نیکی کے لیے اس کو انشراح صدر طاصل ہوتا ہے۔ گویا وہ شخت شکی اور شدت میں ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ یعنی اسے آسمان پر چڑھ نے کا صال ہوتا ہے۔ گویا وہ شخت شکی اور شدت میں ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ یعنی اسے آسمان پر چڑھ نے کا صال ہوتا ہے۔ گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ یعنی اسے آسمان پر چڑھ نے کا اس کے اندرکوئی حیانہ ہیں۔

یہ ہان کے عدم ایمان کا سبب اور یہی وہ چیز ہے جواس بات کی موجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پرعذاب بھیج کے کونکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور احسان کے دروازے بند کر لیے۔ بیالیی میزان ہے جو کھی خیانت نہیں کرتی اور ایسارات ہے جو کھی نہیں بدل ۔ بیشک جوکوئی اللہ کے راستے میں مال عطا کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے نئی کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اس کوآ سان راستے ( بھلائی ) کی توفیق عطا کردیتے ہیں اور جواللہ کی راہ میں خرج کرنے میں بخل کرتا ہے اور بے پروابنار ہتا ہے اور نیکی کو جھٹلا تا ہے تو ہم اس کو مشکل راستے ( گناہ) پرگامزن کردیتے ہیں۔

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا \* قَلُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّنَّ كُرُّوْنَ ﴿ لَهُمْ اوريباتَ يَهُرباسِرَما حَيْنَ مُصَلِيان روي بم نِ آيت اللَّول كيك بوهيوت ماص كرتي بن اللَّكِيّة به دارُ السَّلِم عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿

گھر سلامتی کا نزدیک ان کے رب کے اور وہی دوست ہان کا بیسب اس کے جو تھے وہ مل کرتے O

لیعنی آپ کے رب تک اور عزت و تکریم کے گھر تک پہنچانے والا راستہ معتدل راستہ ہے ، جس کے احکام واضح کردیئے گئے ہیں ، جس کے قوانین کی تفصیل بیہاں بیان کردی گئی ہے اور خیر کوشر سے ممیز کردیا گیا۔ یقصیل وتوضیح ہر شخص کے لیے ہیں ۔ بیونکہ بید وہ لوگ ہیں جوعلم رکھتے ہر شخص کے لیے ہیں ۔ بیونکہ بید وہ لوگ ہیں جوعلم رکھتے ہیں ' پھرا ہے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے لیے بہت بردی جز ااور خوبصورت اجر تیار کیا گیا ہے۔

اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ لَهُمْ دُارُ السّلَمِ عِنْ کَرَبِّهِمْ ﴾ ' ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے بیاں' چونکہ جنت ہرعیں' آفت و تکدر اور غم وہم جیسی نا خوشگوار بوں سے سلامت اور باک ہے اس لیے اس کے اس کو اس کو اس کے

ال سے الندلعائی کے فرمایا: ﴿ لَهُمْ هَارُ السَّلْمِ عِنْنَ رَبِّهِمْ ﴾ ان کے لیے سلامی کا گھر ہے ان کے رب کے ہال، چونکہ جنت ہرعیب' آفت و تکدراورغم و ہموم جیسی نا خوشگواریوں سے سلامت اور پاک ہے اس لیے اس کو ''دوارالسلام'' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اوراس سے بیجھی لازم آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں انتہائی کمال کو پینچی ہوئی ہول گئ کہ کوئی ان کا وصف بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ جنت کے اندرقلب وروح اور بدن کے لیے نعمتوں کے جوسامان ہیں تمنا کرنے والے اس سے بڑھ کر کسی نعمت کی تمنانہیں کر سکتے۔ اس جنت میں ان کے لیے وہ سب پچھ ہوگا جوان کے دل چاہیں گے اور جس سے ان کی آئھوں کولذت حاصل ہوگی اور وہ اس جنت میں ایدالاً مادتک رہیں گے۔

﴿ وَهُوّ وَلِيُّهُمْ ﴾ ' و بى ان كاولى ومددگار ب ' جوان كى تدبيراورتربيت كاما لك ب و وان كے تمام معاملات ميں ان كے ساتھ لطف و كرم سے پيش آتا ہے جوائى اطاعت پران كى مددكرتا ہے اور ان كے ليے ہروہ راستہ آسان كرتا ہے جوانبيں اس كى محبت كى منزل تك پہنچاتا ہے اور وہ ان كى سر پرتى اپنے ذھے صرف اس ليے ليتا ہے كدوہ نيك اعمال بجالاتے اور ايسے كام آگے بھيجة ہيں جن سے ان كامقصد اپنے آتا كى رضامندى حاصل كرنا ہوتا ہے۔ اس كے برعكس و شخص ہے جس نے اپنے آتا ہے روگردانى كى اور اپنى خواہشات نفس كے بيجھے لگار ہاتو اللہ تعالى اس برشيطان مسلط كرديتا ہے جواس كاس برست بن كراس كے دين ودنيا كوتياہ كرديتا ہے۔

وَيُوهُ يَحْشُرُهُهُ مَجِيدُعًا عَلَيْهُ الْجِنَّ قَبِ الْسَتَكُتُ اَثُهُ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ الرَّسِ الرَي الْمَالَ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

2000

لِمُعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ الْيَيْ اے جماعت جنوں اور انسانوں کی ! کیانہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے وہ بیان کرتے تھے تم پرمیری آیات وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا الْقَالُوا شَهِدُنَا عَلَى ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ اور ڈراتے سے تہیں ملاقات ہے تہار ساس دن کی؟ تو وہ کہیں گے! گوائی دیتے ہیں ہم اپنے آپ پراورو و کے میں ڈالے رکھا انہیں الْحَيْوةُ النُّانْيَا وَشَهِلُواعَلَى انْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِيْنَ ﴿ ذَٰ لِكَ آنَ لَّمْ زندگانی دنیانے اور گواہی دیں محوہ اپنے آپ پر کہ بے شک وہ تھے تفر کرنے والے 🔾 پیدارسول بھیجنا) اس لیے کہ نہیں يَكُنْ رَّبُكَ مُهْلِكَ الْقُرْى بِظُلْمِ وَ آهْلُهَا غُفِلُوْنَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَا ے آیکارب ہلاک کر نیوالا بستیوں کوظلم ہے جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں 🔾 اور ہرایک کے درجے ہیں بہسب اسکے جو عَبِلُوْا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَبًّا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ ﴿ إِنْ يَشَأَ عمل کتے انہوں نے اور نہیں آ یکارب غافل اس سے جووہ عمل کرتے ہیں 0 اور آ یکارب بے نیاز ہے رحمت والا اگروہ جا ہے يُنْ هِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنُ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَّآ ٱنْشَاكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةٍ تولے جائے مہیں اور جائشین بنا دے بعد تمہارے جنہیں وہ جائے جس طرح کہ پیدا فرمایا اس نے مہیں نسل سے قَوْمِ اخْرِيْنَ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ قُلْ لِقَوْمِ ووسر الوكول كى بلاشية حس كاتم وعده دي جات مؤيقينا ووآف والى الوثيين تم عاجز كرف والى كمدويجي الم ميرى أوم! اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عمل كروتم الية مقام ير بيتك يرعمل كرنے والا مول (اين جگه ير) پس عقريب جان الو عيتم اس محف كوكه باس كے ليے عَاقِيةُ النَّالِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُونَ ١٠ (اجها) انجام آخرت كالينينا نبين فلاح ياكين م ظالم ٥

﴿ وَيَوْهَ يَحْشُرُهُ هُوجِينِعًا ﴾ 'اورجس دن جع کرے گاان سب کو' یعنی تمام جن وانس کوان میں ہے جو گمراہ ہوئے اور جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا۔ اللہ تعالی جنوں کؤ جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا' برائی کوان کے سامنے مزین کیا اورار تکاب معاصی میں ان کی مدد کی' زجز وتو بیج کرتے ہوئے فرمائے گا: ﴿ یَلْمُعْشَرُ الْجِنِ قَیْ السَّمَا لُکُوڈُ کُھُ مِن کیا اورار تکاب معاصی میں ان کی مدد کی' زجز وتو بیج کرتے ہوئے فرمائے گا: ﴿ یَلْمُعْشَرُ الْجِنِ قَیْ السَّمَا لُکُوڈُ کُھُ مِن کیا اورار تکاب معاصی میں ان کی مدد کی' زجز وتو بیج کرتے ہوئے فرمائے گا: ﴿ یَلْمُعْشَرُ الْجِنِ قَیْ السُّمَا لُکُوڈُ کُھُ مِن الْاِ الله تعالی کے داستے ہے دوکا ہے کہ سے میرے محادم کی خلاف ورزی کی اور میر نے درسولوں کے ساتھ عنا در کھنے کی جرائے کی اور جم اللہ تعالی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے' اللہ تعالی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے' اللہ تعالی کے بندوں کواس کے راستے ہے دو کنے اور جہنم کے راستے پر دھکیلنے کی کوشش کی ؟ آج تم میری لعنت کے اللہ تعالی کے بندوں کواس کے راستے ہے دو کنے اور جہنم کے راستے پر دھکیلنے کی کوشش کی ؟ آج تم میری لعنت کے اللہ تعالی کے بندوں کواس کے راستے ہے دو کنے اور جہنم کے راستے پر دھکیلنے کی کوشش کی ؟ آج تم میری لعنت کے اللہ تعالی کے بندوں کواس کے راستے ہے دو کنے اور جہنم کے راستے ہی دھکیلنے کی کوشش کی ؟ آج تم میری لعنت کے اللہ تعالی کے بندوں کواس کے راستے ہے دو کنے اور جہنم کے داستے ہی دھکیلنے کی کوشش کی ؟ آج تم میری لعنت کے دو کھیلنے کی کوشش کی کوشش کی گھٹوں کے دو کھلیا کے بندوں کواس کے دو کھلیا کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی گھٹوں کی کوشش کی گھٹوں کو کھٹوں کی کوشش کی کوشش کی گھڑوں کے دو کھلیا کی کوشش کی کوشش کی گھڑوں کی کوشش کی کوش

حق دار ہواورتم پرمیری ناراضی واجب ہوگئی۔ آج ہم تنہیں تنہارے کفراور دوسروں کو گمراہ کرنے کے مطابق تخ زیادہ عذاب دیں گے۔ آج تمہارے پاس کوئی عذر نہیں جو پیش کرسکو کوئی ٹھکانانہیں جہاں تم پناہ لےسکو کوئی سفارشی نہیں جوتمہاری سفارش کر سکے اور نہتمہاری ایکارہی سنی جائے گی۔

اس وقت مت یو چھتے کہان پرسز ا کے کون سے پہاڑٹوٹیس گے اور انہیں کون سی رسوائی اور وہال کا سامنا کرنا یڑے گا۔اسی لیےاللہ تعالیٰ نے ان کے سی عذر کا ذکر نہیں فرمایا۔رہان کے دوست انسان تو وہ عذر پیش کریں م جعة بول نبيس كيا جائ گار رَبِّنا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ ﴾ 'العدب جارك! فائده الله الله على سايك في دوسرے ہے' لیعنی تمام جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایاجنوں نے انسانوں ہے اپنی اطاعت این عبادت اوراین تعظیم کروا کے اوران کی پناہ کی طلب سے فائدہ اٹھایا۔ اورانسان جنوں کی خدمت کے مطابق این اغراض اورشہوات کے حصول میں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔انسان جنوں کی عبادت کرتے ہیں 'جن ان کی خدمت کرتے ہیں اوران کی دنیاوی حاجتیں یوری کرتے ہیں۔مطلب بیہے کہ ہم ہے بہت ہی گناہ سرز د موے اوراب ان كالوٹا نامكن نہيں ﴿ وَ بَكَفْنَآ أَجَكْنَا الَّذِي فَي أَجَّلْتَ لَنَا ﴾ (اور بم ينچ اپ اس وعدے كوجوتونے جارے لیےمقررکیا تھا''لعنی اب ہم اس مقام پر بہنچ کے ہیں جہال ہمیں ہمارے اعمال کابدلد دیا جائے گا۔اب تو جو جا ہے ہمارے ساتھ سلوک کراور جو تیراارادہ ہے ہمارے بارے میں وہی فیصلہ کر۔ ہماری ججت تومنقطع ہوگئ ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔معاملہ وہی ہوگا جو تیراتھم ہے۔ فیصلہ وہی ہے جو تیرا فیصلہ ہے۔ان کے اس كلام ميں ايك قتم كى كربيزارى اور رفت ب مكربيرب كھے بوقت اور ب موقع ہے۔اس ليے الله تعالى نے ان کے بارے میں عدل پر بنی فیصلہ جوظلم وجورے یاک ہے کرتے ہوئے فر مایا ﴿ النَّارُ مَثُّولِكُمْ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴾ "تهارا ٹھكا ناجبنم ہےتم ہميشهاس كى آگ ميں (جلتے) رہو۔" چونكه بيفيصله الله تعالىٰ كى حكمت اورعلم كا تقاضا كرتا ہے۔اس لیفرمایا: ﴿إِنَّ رَبُّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴾ بشكتمباراربدانا فبروارہے " بیسےاس كاعلم تمام اشیا کا حاطہ کئے ہوئے ہے ویسے ہی اس کی بے انتہا حکمت تمام اشیابر عام اور تمام اشیا کوشامل ہے۔

﴿ وَكُذُ لِكَ نُو َ لِي بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ اوراى طرح ہم مر پرست بنادي ہيں گناه گاروں کوايک دوسرے کا ان کے اعمال کے سبب ' لعنی جيے ہم سرکش جنوں کو مسلط کرديتے ہيں کہ وہ انسانوں میں سے اپنے دوستوں کو گمراہ کریں اور ہم ان کے کسب و کوشش کے سبب سے ان کے درمیان موالات اور موافقت پيدا کرديتے ہيں۔ ای طرح بيہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی ظالم کواسی جيے کسی ظالم پر مسلط کرديتے ہيں جو اسے شر پر آ مادہ کرتا ہے اور اس کوشر کی ترغیب دیتا ہے 'خیر میں بے رغبتی پیدا کر کے اسے اس سے متنظر کرتا ہے۔ بیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزاہے جو بہت خطرناک ہے اور اس کا اثر بہت براہے۔ گناہ کرنے والا ظالم ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزاہے جو بہت خطرناک ہے اور اس کا اثر بہت براہے۔ گناہ کرنے والا ظالم ہی ہے

پس بیروه مخص ہے جواپنے آپ کونقصان پہنچا تا ہے اور جن بھی اس کونقصان پہنچا تا ہے ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَ مِ لِلْعَدِينِ ﴾ (حہ السحدة: ٤٦١٤١)" اور تیرارب بندول پرظلم نہیں کرتا"۔

ظالموں کومسلط کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب بندوں کا فساداور ظلم بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ حقوق واجبدادا نہیں کرتے تو ان پر ظالم مسلط کردیئے جاتے ہیں جوانہیں بدترین عذاب میں مبتلا کردیتے ہیں اور وہ ان اسے ظلم وجور کے ذریعے سے اس سے کئی گنازیادہ چھین لیتے ہیں جو وہ اللہ اور اس کے بندوں کے حق کے طور پرادا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور وہ ان سے اس طرح وصول کرتے ہیں کہ ان کواس کا اجرو ثواب بھی نہیں ملتا۔ جیسے جب بندے درست اور راست روہ وجاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے حکم انوں کو درست کر دیتا ہے اور انہیں ظالم اور گراہ حاکم نہیں بلکہ انہیں عدل وانصاف کے امام بنادیتا ہے۔

پھراللہ تعالیٰ ان تمام جن وانس کوز جروتو بیخ کرتا ہے۔ جوتق سے روگر دانی کرتے ہوئے اے گھراد ہے ہیں' وه ان كى خطاواضح كرتا ہےاوروہ اس كااعتراف كرتے ہيں۔الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ يُلْمُعْشَرَ الْحِنِّ وَالْرنسِ ٱلْمُ يَأْتِكُةُ رُسُلُ مِّنْكُهُ يَقُصُّونَ عَلَنْكُهُ إِيْتِي ﴾ [عجنون اورانسانون كي جماعت! كيانبين ينج تضمهار بياس رسول تبھی میں ہے کہ سناتے تھے تہمیں میرے تھے، 'بعنی واضح آیات جن کے اندرامرونہی خیروشراوروعدووعید کی تفصيلات بين ﴿ وَيُنْذِرُ وُنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هِنَا﴾ 'اوراس دن كي ملاقات تي تنهين ذراتے تھے 'بعني تنهيس آ گاہ کرتے تھے کہ تمہاری نجات اس میں ہے۔فوز وفلاح صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اورنواہی ہے اجتناب میں ہے۔اوران کوضائع کرنے میں انسان کی بدیختی اورخسارہ ہےوہ اس کا اقراراوراعتر اف کرتے ہوئے کہیں ك ﴿ شَهِنْ نَا عَلَى ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ﴾ "بم نے اقرار كيااين كناه كااوران كودهوكد يادنياكي زندگي نے'' یعنی دنیا کی زندگی نے اپنی زینت' آ رائش اور نعتوں کے ذریعے سے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا' وہ دنیا پر مطمئن اور راضی ہوکر بیٹھ گئے۔اور دنیانے انہیں آخرت کے بارے میں غافل کر دیا۔﴿ وَشَبِهِكُ وَاعَلَى ٱنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِيْنَ ﴾ ' اورگواى دى انهول نے اپنے آپ يركه وه كافر تيخ' ان كے خلاف الله تعالى كى جمت قائم ہوگئی۔ تب اس وقت ہرایک نے اورخودانہوں نے بھی جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عدل کیا ہے۔اللہ تعالى ان كے بارے ميں دردناك عذاب كا فيصله كرتے ہوئے فرمائے گا﴿ أَدْخُلُواْ فِي ٓ اُمَعِرِقَكُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ قِينَ الْجِينَ وَالِّهِ نُسِ ﴾ (الاعراف: ٣٨١٧) " لعنى جنول اورانسانول كتم سے يہلے جور رو اگر ريكے ہيں ان ميں داخل ہوجاؤ''۔ان کے کرتوت بھی تمہارے کرتو توں کی ما نند تھے۔انہوں نے بھی اپنے تھے سے خوب فائدہ اٹھایا جسے تم نے فائدہ اٹھایا۔ وہ بھی باطل میں گئس گئے جیسے تم گئس گئے ہو۔ بیسب خسارے میں رہنے والے لوگ تھے۔ یعنی پہلےلوگ بھی اور پہلوگ بھی اور کون سا خسارہ جنت سے محرومی کے خسارے سے بڑا خسارہ ہوسکتا ہے؟

کون سا خیارہ سب سے محرم ہستی کی ہمسائیگی سے محرومی کے خیارے سے بڑا خیارہ ہوسکتا ہے؟ البتہ بیلوگ اگر چہ خیارے میں مشترک ہوں گے۔ مگر خیارے کی مقدار میں وہ ایک دوسرے سے بہت متفاوت ہوں گے۔ ﴿ وَرَجْتُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

پس ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی جنت الفردوس کے بلنددرجات عطا کرے جواس نے اپنے مقرب کیے ہوئے اور محبوب بندول کے لیے تیار کرر کھی ہے ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبّا یَعْمَلُوْنَ ﴾ 'اور آپ كارب ان كے اعمال سے عافل نہیں ہے' وہ ہرا یک کواس کے قصدا ورعمل کے مطابق جزادےگا۔

اللہ تعالیٰ نے اپ بندوں کو نیک کام کرنے کا تھم دیا ہے اوران پر تم کرتے ہوئے اوران کی بھلائی کی خاطر ان کو برے اعمال ہے منع کیا ہے۔ ورنہ وہ بذائی تمام مخلوقات ہے بے نیاز ہے۔ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اسے کوئی فائدہ ویتی ہے نہ نافر مائی اس کا کچھ بگاڑ سمتی ہے۔ ﴿ إِنْ يَتَشَا مُلُوهِ بُوكُمُ ﴾ اگر اللہ وہ چاہے تو تہمیں لے جائے ' بعنی تمہیں ہلاک کر کے تم کردے ﴿ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي کُمْ مَلَا يَشَا كُمْ اَنْشَاكُمْ وَ وَ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي کُمْ مَلَا يَشَاءُ کُمَا اَنْشَاکُمْ وَ وَ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي کُمْ مَلَا يَشَاكُمُ اللّٰهِ وَ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي کُمْ مَلَا يَشَاکُمُ اللّٰهِ وَ وَ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي کُمْ مَلَا يَشَاکُمُ اللّٰهِ وَ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي کُمْ مَلَا يَشَاکُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَقَلَ مَلَا يَشَاكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَقَلَ مَلَا يَسْلَ عَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰهُ وَلَا يَعْدَى ہُمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَقَالَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ وَلَا اللهُ اللّٰهُ وَلَا اللهُ اللّٰهُ وَلَا اللهُ وَيَسْتَعَلَمْ اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّٰهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الل

الله كي قتم! وہاں وہ تعتیں عنایت ہوں گی جن كونفس جا ہیں گے اور آئكھیں لذت حاصل كریں گی اور رغبت

کرنے والے رغبت کریں گے۔ جیسے روحوں کی لذت 'ب پایاں فرحت 'قلب و بدن کی نعمت اور اللہ علام الغیوب کا قرب۔ پس کتنی اعلیٰ فکر ہے جوان مقامات پر مرکز ہے اور کتنا بلندارا دہ ہے جوان اعلیٰ درجات کی طرف مائل پر واز ہے اور وہ کتنا بدنھیں ہے جو گھائے کا سودا پند کرتا ہے۔ غفلت کا شکار روگر دال شخص اس منزل پر جلدی ہے پہنچنے کو بعید نہ سمجھے۔ ﴿ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاتٍ وَمَا آنْتُدُو بِهُعْجِزِیْنَ ﴾ '' تم شکار روگر دال شخص اس منزل پر جلدی ہے پہنچنے کو بعید نہ سمجھے۔ ﴿ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاتٍ وَمَا آنْتُدُو بِهُعْجِزِیْنَ ﴾ '' تم شکار روگر دال شخص اس منزل پر جلدی ہے بہنچنے کو بعید نہ سمجھے۔ ﴿ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاتٍ وَمَا آنْتُدُو بِهُعْجِزِیْنَ ﴾ '' می اور تم عاجز نہیں کر سکتے '' یعنی تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور سے جس چیز کا وعدہ کیا جا تا ہے 'وہ آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے '' یعنی تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اس کی عذا ہے کہیں بھا گ کرنہیں جا سکتے کیونکہ تمہاری پیشا نیاں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور تم اس کی ترین میں وارتم اس کی ترین ورز میں جائے میں جکڑے ہو۔

صحيح بحاري كتاب التفسير باب قوله ( وكذلك أخذ ربك .... الخ) حديث: ٢٦٨٦

فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَا بِهِمْ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ @ وَكَنْ لِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ تو وہ پہنچ جاتا ہے طرف ایجے دیوتاؤں کی براہے جووہ فیصلہ کرتے ہیں 0 اورای طرح مزین کر دیابہت ہے مشرکوں کے لیے قَتُلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكًا وُهُمْ لِيُرُدُوهُمْ وَلِيَلْإِسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَلَوْشَآءَ اللهُ مَا قتل كرناايني اولادكان كو بيتاؤل في تاكدوه بلاك كردي انبين اورتاكة خلط ملط كردين ان يران كادين اوراكر جا بتااللذ توشد فَعَلُونُهُ فَنَارُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُوا هَٰنِهَ آنُعَامٌ وَحَرْثُ حِجُرٌ ۗ لَّا کرتے وہ یہ پس چھوڑ دیجے انہیں اور جو وہ افترا بائدھتے ہیں 🔾 اور کہا انہوں نے سے چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے نہیں يَطْعَبُهَا إِلَّا مَنْ تَشَاءُ بِزَعْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا کھاسکااے مروبی جے ہم جاہی ( کہانہوں نے)اسے خیال کے مطابق اوبعض جویائے ہیں جرام کردی کئی ایکھیں اور بعض جویائے ہیں کہیں يَنْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْ ايَفْتُرُونَ @ ذكركرتے وہ الله كانام ان يرافتر اباندھتے ہوئے اس (اللہ ) يرعنقريب وہ سرادے گاأنيس بيبياس كے جوتھے وہ افتراء باندھتے وَقَالُوْامَا فِي بُطُوْنِ هٰ فِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِنْأَكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزُوَا جِنَا اور کہاانہوں نے جو (بچہ) ہے بیٹوں میں ان چو پایوں کے وہ خالص ہے صرف ہمارے مردول کیلیے اور حرام ہے ہماری بیویوں پر وَإِنْ يَكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرِّكَآءُ ﴿ سَيَجْزِيْهِمْ وَصُفَهُمْ ۗ إِنَّهُ حَكِيْمٌ اورا گرمووه مرده تووه سب (مردوعورت) اس مین شریک بین عنقریب وه سزادے گاانبین اعلے (اس) بیان کی تقییاً وه محمت والا عَلِيْمٌ ﴿ قَنْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَّا بِغَيْرِ عِلْمِ وَّحَرَّمُوا جانے والا ہے 0 تحقیق خسارے میں رہ وہ لوگ جنہوں قبل کیااٹی اولا دکو پیوتوفی سے بغیرعلم کے اور حرام مخمر ایاانہوں نے مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَآءً عَلَى اللهِ قُلُ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ جورزق دیاانیس اللہ نے افترا باندھتے ہوئے اللہ بڑ محقیق گمراہ ہو گئے وہ اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ 🔾

 ' ہیں۔ درآں حالیکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیز ول کو پیدا کر کے بندوں کے لیے رزق فراہم کیا ہے۔انہوں نے دومحظور '' امور بلکہ تین کو یکجا کردیا جن سے بیچنے کے لیےان کوکہا گیا تھا۔

- (۱) الله تعالی پران کا حسان دهرنا که انہوں نے الله تعالی کا حصه مقرر کیا اور بیاعتقا در کھنا کہ بیان کی طرف سے اللہ تعالی برنوازش ہے۔
- (ب) اپنے تھم رائے ہوئے شریکوں کومویشیوں اور کھیتیوں کی پیداوار میں شریک کرنا حالانکہ وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی وجود میں نہیں لائے۔
- (ج) اورظلم وجور پربٹنی ان کا پیر فیصلہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جھے کی کوئی پر وانہیں کرتے اگر چہ بیہ حصہ اپنے شریکوں کے جھے کے ساتھ ملا دیں اور اپنے تھہرائے ہوئے شریکوں کے جھے کو درخور اعتناء سجھتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے جھے کے ساتھ نہیں ملاتے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب مشرکین کو کھیتیوں اور پھلوں کی پیداوار اور مویثی حاصل ہوتے 'جن کواللہ تعالیٰ ان کے لیے دجود میں لایا ' تواس کودوحصوں میں تقسیم کردیتے

- (۱) ایک ھے کے بارے میں برعم خود کہتے'' بیاللہ تعالیٰ کا حصہ ہے''۔ حالا فکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرما تا ہے جوخالص اس کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کے ممل کو قبول نہیں فرما تا۔
- (۲) دوسرا حصدا ہے تھ ہرائے ہوئے معبود وں اور بتوں کی نذرکرتے تھے اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے جے میں سے نکل کراس جھے میں خلط ملط ہوجاتی جو غیر اللہ کے لیے مقرر کیا تھا تو اس کی پروانہیں کرتے تھے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حصہ کی طرف نہیں لوٹاتے تھے اور کہتے تھے '' اللہ اس سے بے نیاز ہے' اور اگر کوئی چیز' جو انہوں نے اپنے معبود وں اور بتوں کے لیے مقرر کی تھی اس جھے کے ساتھ خلط ملط ہوجاتی جو اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا تھا' تو اسے بتوں کے لیے مقرر جھے کی طرف لوٹا دیتے اور کہتے '' یہ بت تو محتاج ہیں اس لیے ان کے جھے کو ان کی طرف لوٹا نا ضروری ہے' ۔۔۔۔ کیا اس سے بڑھ کر ظلم پر ہنی کا بدر بین فیصلہ کوئی اور ہوسکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو حصہ مخلوق کے لیے مقرر کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ حرت بن سے نیادہ خیر خواہی اور حفاظت کرتے ہیں۔

ال آیت کریمہ کی تغییر میں اس معنی کا احتمال بھی ہوسکتا ہے جورسول اللہ مَنَّا اللَّهِ مَا ایک صحیح حدیث ہے تا ب ہے۔ آپ مَنَّالْفِیْزُ نے فرمایا: 'اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ' میں تمام شریکوں سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہوں۔ جوکوئی میرے ساتھ کسی کوشر یک تھر ک کوچھوڑ ویتا ہوں ... الحدیث' آیت میرے ساتھ کسی کوشر یک تھر اتا ہے میں اسے اور اس کے شرک کوچھوڑ ویتا ہوں ... الحدیث' آیت

صحيح مسلم كتاب الزهد باب تحريم الرياء عديث: ٢٩٨٥

کریمہ کے معنی میہ ہیں کہ مشرکین نے اپنے معبودوں اور بتوں کے تقرب کے حصول کے لیے جو حصے مقرر کرر کھے ۔ ہیں وہ خالص غیر اللہ کے لیے ہیں۔ان میں سے پچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں اوران کے زعم باطل کے مطابق انہوں نے جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا ہے وہ ان کے شرک کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں پہنچتا' بلکہ یہ بھی ان کے معبودوں اور بتوں کا حصہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔وہ مخلوق میں سے اس شخص کا عمل بھی قبول نہیں کر تاجواس کے ساتھ کسی کوشر یک تھہرا تا ہے۔

مشرکین کی جماقت اور گراہی ہیہ ہے کہ اکثر مشرکین کے سامنے ان کے خداؤں لیعنی ان کے سرداروں اور شیاطین نے ان کے اکار کومزین کردیا ہے۔ یہاں قتل اولا دسے مرادان لوگوں کا اپنے بچوں کوقل شیاطین نے ان کے اعمال بیعنی قتل اولا دکومزین کردیا ہے۔ یہاں قتل اولا دسے مرادان لوگوں کا اپنے بچوں کوقت کرنا ہے جو بھوک اور فقر کے ڈرسے اپنی بچیوں کوزندہ در گور کردیا کرتے تھے۔ یہ سب شیاطین کی فریب کاری ہے جو انہیں ہلاکت کی وادیوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دین ان پرمشتبہ ہوجائے اس لیے وہ انتہائی برے کا موں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کے میشر کا ان کے ان اعمال کو آر راستہ کرتے رہتے ہیں۔

يحمى سے ہمنی "حفاظت كرنا\_" پيندى سوارى اور بوجھ سے حفاظت كرنے كى وجہ سے بينام يرا كري جھ جانور وہ تھے جن پروہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ ان بتوں کا نام لیتے تھے جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا كرتے تھے اور وہ تمام افعال كواللہ تعالی كی طرف منسوب كيا كرتے تھے۔ حالانكہ وہ جھوٹے اور فاسق و فاجر تھے ﴿ سَيَجْزِيْهِمْ بِهَا كَانُوْ ا يَفْتَرُونَ ﴾ ' عنقريب وه سزادے گاان کواس جھوٹ کی' 'بعنی شرک کوحلال کھبرانے اور کھانے پینے اور دیگرمنفعت کی اشیا کوحرام گھبرانے میں وہ اللہ تعالیٰ پر جوجھوٹ گھڑتے تھے۔

ان کی کم عقلی پر بنی آ راء میں سے ایک ہے بھی ہے کہ وہ بعض مویشیوں کو معین کر دیتے اور کہتے کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مردوں کے لیے حلال اورعورتوں کے لیے حرام ہے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے:﴿ مَا فِي مُطُونِ هٰ فِي عِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِنُاكُورِنَا ﴾ ''جو يجھان مويشيول كے پيٹول ميں ہے'اس كوسرف ہمارے مردبى كھائيں گے''لعني ان کے لیے حلال ہے اس کے کھانے میں عورتیں شریک نہیں ہول گی ﴿ وَمُحَرِّمٌ عَلَى أَزْوَ إِحِنًا ﴾ 'اور ہماری عورتوں کو(اس کا کھانا)حرام ہے۔''یعنی بیرہاریعورتوں پرحرام ہے۔گریداس صورت میں ہے کہوہ زندہ پیدا ہو۔اگر مویشی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مردہ پیدا ہوا تو اس میں سب شریک ہوں گے یعنی وہ مردوں اورعورتوں سب کے لیے حلال ہے ﴿ سَیَجْزِیْهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾ وه عقریب سزادے گاان کوان کی غلط بیا نیوں کی 'اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کوحرام کھبرایا جے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا اور حرام کوحلال ہے موصوف کیا پس اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کی اور پھراہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرڈ الا ﴿ إِنَّهُ حَكِيْمٌ ﴾'' بےشک وہ حکمت والا ہے۔'' کیونکہ اس نے ان کومہلت دی اور اس گمراہی کا ان کواختیار دیا جس میں بیسرگر دال ہیں ﴿ عَلَيْهُ ﴾ " جانے والا ہے۔ " یعنی اللہ تعالی ان کو جانتا ہے اس سے کوئی چیز چیپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی انہیں جانتا ہے وہ ان کی باتوں اور افتر ایر دازیوں کا بھی خوب علم رکھتا ہے۔ بایں ہمدوہ ان کومعاف کرتا اور ان کورز ق ہےنواز تاہے۔

پھراللہ تبارک و تعالی نے ان کے خسران اوران کی کم عقلی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:﴿ قُلْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوْ ٱوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْدِ عِلْمٍ ﴾ 'ب شك خسار عيس رب وه لوگ جنهوں نے بغيم كاين اولا دكول كيا'' یعنی وہ اپنے دین اولا داورعقل کے بارے میں خسارے میں رہے۔ پختہ رائے اورعقل کے بعد ہلاکت انگیز حماقت اورصلالت ان كاوصف ممرى ﴿ وَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ﴾ "اورحرام ممراياس رزق كوجوالله ناكوديا" يعني الله تعالی نے جس چیز کوان کے لیے رحمت بنایا اوراہان کے لیے رزق قرار دیا تھا۔ پس انہوں نے اللہ تعالی کے فضل وکرم کوٹھکرا دیا' پھرانہوں نے اس پر اکتفانہیں کیا'بلکہانہوں نے اس نعمت کوحرام ہے موصوف کیا۔ حالانکہ پنعمت ان کے لیے سب سے زیادہ حلال تھی۔اور بیرسب کچھ ﴿ افْتِوَآءٌ عَلَى اللّٰهِ ﴾'' جھوٹ باندھ کراللّٰد پُر'' یعنی بیسب کچھ جھوٹ ہے اور ہرعناد پسند کا فرجھوٹ گھڑتا ہے ﴿ قَدُّ ضَلُّوْ اُو مَا کَانُواْ مُفْقَدِ بِیْنَ﴾'' وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یا فتہ نہیں ہیں۔'' یعنی وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے اور وہ اپنے تمام امور میں سے کسی چیز میں بھی راہ راست برنہیں ہیں۔

وَهُو الَّذِي َ انْشَا جَنْتِ مَعُرُوشْتِ وَعَيْرَ مَعُرُوشْتِ وَالنَّحُلُ وَالنَّرْعَ وَالنَّحُلُ وَالنَّرْعَ وَالنَّمْ وَالنَّرْعِ الْمَاعَ وَعَاوِر اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کھیتیوں اور مویشیوں میں مشرکین کے تصرف کا ذکر فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کھ جرایا تھا' تو اللہ تعالیٰ نے ان پراپی نعمت کا تذکرہ فرمایا اور کھیتیوں اور مویشیوں کے بارے میں ان کے لازمی وظیفہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَ هُوَ الَّذِی کَا اُنْشَا جَنْتِ ﴾'' وہی ہے جس نے باغ پیدا کئے جس میں مختلف انواع کے درخت اور نبا تات ہیں۔ ﴿ مَعُونُ شَتِ وَ عَنْدِرَ مَعُونُ شَتِ ﴾'' جوٹلیوں (چھتریوں) پر چر ھائے جاتے' کھی ان میں سے بعض باغات کے لیے چھتریاں بنائی جڑھائے ہیں اور ان کو ان چھتریوں پر چڑھائے جاتے ' کھیتریاں انہیں او پر اٹھنے میں مدد دیتی ہیں اور بعض ورختوں کے لیے چھتریاں انہیں او پر اٹھنے میں مدد دیتی ہیں اور بعض ورختوں کے لیے چھتریاں بنیں بنائی جا تیں' بلکہ وہ اپنے شخ پر کھڑے ہوتے ہیں یاز مین پر بچھ جاتے ہیں۔ اس اس کو کشرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا کہ یودوں کو کیسے چھتریوں پر چڑھانا اور کیسے ان کی پرورش کرنا ہے۔

﴿ وَالنَّخُلُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا الْكُلُهُ ﴾ ' (اور پیدا کئے ) تھجور کے درخت اور کھیتی کہ مختلف ہیں ان کے پھل' کینی اللہ تعالی نے ایک ہی جگہ پر تھجور اور کھیتیاں پیدا کیس جوایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں مگر کھانے اور ذاکتے کے اعتبار سے اللہ تعالی نے خاص طور پر تھجور اور کھیتیوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ مختلف انواع واقسام کی بنا پر بہت سے فوائد کی حامل ہیں نیزیدا کشر مخلوق کے لیے خوراک کا کام دیتی ہیں۔

﴿ وَالزَّيْدُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا ﴾ 'اورز بيون اورا نار جوا يک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔''یعنی اللّٰد تعالیٰ نے زیجون اورا نارکو پیدا کیا جس کے درخت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں ﴿ وَّغَیْرُ مُتَشَابِهِ ﴾ 'اورجدا جدا بھی''جو ألانعام

اپنے پھل اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ گویا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان باغات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور کس پر بینوازش کی؟ اس کے جواب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی منفعت کے لیے بیدا کیا اور کس پر بینوازش کی؟ اس کے جواب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا کھل کھا وُ ﴿ إِذَا لَيْ اللّٰ کَا کُوا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُوا اللّٰ کا حَق ادا کرو۔ اس سے کیتی کی زکو ق ( لعنی عشر ) مراد ہے جس کا نصاب شریعت میں مقرر ہے۔

ان کو محم دیا کہ زکاو ہ فصل کی برداشت کے وقت اداکریں کیونکہ برداشت کا دن ایک سال گزرنے کے قائم مقام ہے۔ نیز بیروہ وقت ہے جب فقراء کے دلول میں زکوۃ کے حصول کی امید بندھ جاتی ہے اوراس وقت كاشت كارول كے ليے اپني زرع جنس ميں سے زكوة فكالناآسان موتا ہے۔ اور جوزكوة فكالتا ہے اس كے ليے يہ معاملہ ظاہر ہوجا تا ہے اورز کو ۃ نکالنے والے اورز کو ۃ نہ نکالنے والے کے درمیان امتیاز واقع ہوجا تا ہے۔ الله تعالی کاارشاد ﴿ وَ لا تُسُر فُوْ إ ﴾ "اوربي جاخرج نه كرو" بيممانعت كھانے ميں اسراف كے ليے عام ہے یعنی عادت اور حدود سے تجاوز کر کے کھانا۔ بداسراف اس بات کو بھی شامل ہے کہ بھیتی کا مالک اس طرح کھائے جس سے زکوۃ کونقصان مینچے اور کھیتی کاحق نکالنے میں اسراف میہ کہ واجب سے بڑھ کرز کوۃ نکالے یا اپنے آپ کو یا اینے خاندان یا اپنے قرض خواہوں کو نقصان پہنچائے۔ سیتمام چیزیں اسراف کے زمرے میں آتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فر مایا ہے جواللہ تعالیٰ کو پسندنہیں بلکہ بخت ناپسند ہے اور وہ اسراف برسخت ناراض ہوتا ہے۔ بیآیت کر بمداس بات کی دلیل ہے کہ پھلوں میں بھی ز کو ۃ فرض ہے اور ان میں ز کو ۃ کی اوا نیگی ایک سال گزرنے کی شرط سے مشروط نہیں ہے۔ غلے کی زکو ہ فصل کٹنے اور تھجوروں کی زکو ہ کھل چنے جانے برواجب ہو جاتی ہے۔ پھرزری اجناس زکو ہ کی ادائیگی کے بعد کئی سال تک بھی بندے کے پاس پڑی رہیں تو ان میں زکو ہ فرض نہیں بشرطیکہ وہ تحارت کی غرض سے نہ رکھی گئی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف فصل کی برداشت کے وقت ز کو ہ ادا کرنے کا تھم دیا ہے۔ نیز اگر فصل برداشت کرنے سے قبل صاحب زراعت کی کوتا ہی کے بغیر 'باغ یا کھیتی یرکوئی آفت آ جائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا اور زکو ہ نکالنے سے پہلے اگر بھیتی یا تھجور کے پھل میں سے پچھ کھا لیا جائے تو اسے زکو ہ کے حساب میں شامل نہیں کیا جائے گا' بلکہ جو باقی بیجے گا اس کے حساب سے زکو ہ تکالی جائے گی۔رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى كا اندازہ لگانے كا ماہرروانہ فرمایا كرتے تھے جوز كو ة ادا كرنے والےلوگوں كى کھیتیوں اور کھجوروں کے پھل کا اندازہ لگاتے تھے آپ مُلْ ٹُیْزُ انہیں حکم دیتے کہ اندازہ لگانے کے بعدوہ ان کے اوردیگرلوگوں کے کھانے کے لیے ایک تہائی یا ایک چوتھائی چھوڑ دیا کریں۔ SOF.

وَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَ قَرْشًا كُلُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ

الرَّبِياكِ) عِيانِ سِ عِيهِ اللهِ فَا عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

و ومن الانتخار عن سے لیے ہوئے 'اور پیدا کئے مویشیوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے''
یعنی اللہ تعالی نے چو پائے پیدا کئے جن میں سے بعض پرتم سواری کرتے ہواوران سے بار برداری کا کام لیتے ہو۔
اوران میں سے بعض اپنی کم عمری کی وجہ سے سواری اور بار برداری کے قابل نہیں ہوتے مثلاً ان چو پایوں کے پیچ جو ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ پس بیمویشی سواری اور بار برداری کے پہلو سے ان دواقسام میں منقسم ہوتے ہیں۔ رہاان کو کھانے کی پہلو اوران سے دیگر مختلف انواع کے فوائد حاصل کرنا 'تو بیتمام مولیش کھائے بھی جو تے ہیں۔ رہاان کو کھانے کی پہلو اوران سے دیگر مختلف انواع کے فوائد حاصل کرنا 'تو بیتمام مولیش کھائے بھی جاتے ہیں اللہ تعالی نے فر مایا: ﴿ گُلُواْ مِنَّا اَدَّ قَلُّمُ اللّٰهُ وَلَا لَا تَعْمُولُ اِللّٰهُ وَلَا لَا تُحْمُولُ اِللّٰہُ کُلُواْ مِنَّا اللّٰہ کرز ق میں سے اور مت چلوشیطان کے قدموں پر' یعنی شیطان کے طریقوں اور اس کے اعمال کی بیروی نہ کرو۔ ان میں سے تجملہ سے ہیں کہتم ان چیز وں کو حرام تھرا لیتے ہو جو اللہ تعالی نے تہمیں رزق کے طور پرعطاکی ہیں ﴿ إِنَّا لَکُوْ مُلُونُ مُنْ اُنْ وَ وَتَہمارا اَکھلا دَیْمَن ہے' پس وہ تہمیں صرف تعالی نے تہمیں رزق کے طور پرعطاکی ہیں ﴿ إِنَّا لَکُوْ مَلُ وَ مُنْ اللّٰ مِن مُنْ اِن اللّٰ اللّٰ کہارا اُنف ان اور تمہاری ابدی بریختی اور برنسینی ہے۔

یہ چو پائے جن سےاللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے ہندوں کونواز اہےاوران سب کوحلال اور طیب قرار دیاان کی ۔ \*\*

نفصیل یوں بیان کی ہے ﴿ ثَلُمْ نِیكَةَ ٱزْوَاجِ مِنَ الضَّانِ اثْنَائِنِ ﴾ 'پیدا کئے آٹھ نراور مادہ' بھیڑ میں ہے دؤ' یعنی نراور مادہ ﴿ وَمِنَ الْهَعْزِ اثْنَائِينَ ﴾ اوردو(٢) بكريوں ميں ہے۔ "بعنی اس طرح بكريوں ميں ہے دؤنراور مادہ۔ یہ جاراصناف ان مویشیوں میں شامل ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ان میں کسی قتم کا کوئی فرق نہیں۔ان تکلف کرنے والوں سے کہدد بیجئے! جوان میں ہے کسی چیز کوحرام تھمبراتے ہیں یاان میں سے کچھاصناف کوعورتوں پر حرام مخبراتے ہیں۔جس کوانہوں نے مباح اورجس کوانہوں نے حرام مخبرایا ان دونوں کے درمیان فرق کے عدم وجودکوان پرلا زم کرتے ہوئے ان ہے کہتے ﴿ غَالِثًا کَرَیْن ﴾' کیا دونوں (کے ) نروں کو۔''یعنی بھیٹراور بکری میں ہے ان کے نرکو ﴿ حَرِّمَ ﴾' (اللہ تعالیٰ نے )حرام طہرایا؟''پستم اس بات کے قائل نہیں ہو ﴿ آمِ الْأُنْتَكِينَ ﴾ ''یا دونوں (کے ) مادہ کو'' یعنی مادہ بھیٹراور بکری کواللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے؟ تم اس بات کے بھی قائل نہیں ہوتم دونوں اصناف میں سے خالص نرکی تحریم کے قائل ہونہ خالص مادہ کی۔ باقی رہی پیہ بات کداگر مادہ کا رحم نر اور مادہ بچے پر مشتمل ہویا نراور مادہ کے بارے میں علم نہ ہو۔ پس فر مایا ﴿ أَمَّا اللّٰهُ تَعَمَّلُتُ عَلَيْهِ أَدْحَامُ الْأُنْثَيَانِ ﴾ ''یا جو بچہ دونوں ماداؤں کے پیٹوں میں ہو۔''لعنیٰ کیاتم نراور مادہ کے فرق کے بغیرا سے حرام کھبراتے ہو جو بھیڑ'یا بحری کے رحم میں ہے؟ تم اس قول کے بھی قائل نہیں ہو۔ جب تم ان تین اقوال میں کسی ایک قول کے بھی قائل نہیں جومکن تمام صورتوں برمحیط ہیں۔تو پھرتم کون سے ندہب برعامل ہو ﴿ نَجْعُونَى بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ طب قِيْنَ ﴾ ''اگر سے ہوتو مجھے سند ہے بتاؤ۔'' یعنی اگرتم اپنے قول اور دعوے میں سے ہوتو مجھے علمی دلیل ہے آگاہ کرواور پیر بدیجی طور پرمعلوم ہے کہ وہ کوئی ایبا قول نہیں لا سکتے جے عقل تسلیم کرلے سوائے اس کے کہ ندکورہ تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کہیں اور وہ ان میں ہے کوئی بات نہیں کہتے ۔ صرف بہ کہتے ہیں کہ بعض مولیثی جن کے بارے میں انہوں نے اپنی طرف ہے کچھ اصطلاحات گھڑ رکھی ہیں مردوں کی بچائے عورتوں برحرام ہیں' یاوہ بعض اوقات واحوال میں حرام ہیں یااس فتم کے دیگرا قوال' جن کے بارے میں بلاشک وشبہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا مصدر جہل مرکب ٔ راہ راست ہے منحرف عقل اور فاسد آ راء ونظریات ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے قول پر کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی اور ندان کے پاس کوئی اور ججت وہر ہان ہے۔

طرح اس نے اپنے انبیا و مرسلین کی طرف وجی کی' بلکہ اس نے ہماری طرف ایسی وجی بھیجی جو اس چیز کے مخالف ہے جس کی طرف انبیا ورسل نے دعوت دی اور جس کے ساتھ کتابیں نازل ہوئیں' اور بیا یک ایسا بہتان ہے جس کی طرف انبیا ورسل نے دعوت دی اور جس کے ساتھ کتابیں نازل ہوئیں' افتاری علی الله کن بالیہ کئی بالیہ گئی بالیہ کئی بالیہ کے بہتان باند ہے اللہ پر جھوٹا' تا کہ بغیر حقیق کے لوگوں کو گراہ کرے' یعنی اس کے جھوٹ اور اللہ تعالی پر اس کے بہتان وافتر ا ء باند ھنے کے ساتھ وہ اس سے اللہ کے بندوں کو بغیر کی دلیل و بر بان اور بغیر کی عقل فقل کے' اللہ کے راستے سے گراہ کرتا ہے ۔ راتی اللہ کا کہ یہ کی سوا اور کوئی الظّل پر جھوٹ گھڑ نے کے سوا اور کوئی الظّل پہنے کی '' اللہ تعالیٰ خالموں کو ہدایت نہیں دیتا' جن کاظلم و جور اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ نے کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں۔

قُلْ لَا اَجِلُ فَيْ مَا اُوْرِي اِلْيَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَهُ اَلَا اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً كَهِدَ الْهِ الْمَالِي اللهِ الله

بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصْنِ قُوْنَ ﴿ بِعِدَانَ كَارِثْ كَاوريقينا بِمِ البَّتِ عِينِ٥

جب الله تبارک و نعالیٰ نے اس امر پر شرکین کی فدمت کی کہ انہوں نے حلال کو حرام تھہرایا اورا سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا اور ان کے اس قول کا ابطال کیا تو اس نے اپنے رسول مَنْ اللّٰیُّ کَا کُونکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزان پر حرام تھہرائی ہے تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حوال ہے اور جو کوئی اس کی تحریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے وہ جھوٹا اور باطل پرست ہے ، کیونکہ تحریم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول مَنْ اللّٰہ یُنْ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کے توسط سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مَنْ اللّٰہ یُنْ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کے توسط سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مَنْ اللّٰہ یُنْ اللّٰہ کے اسے رسول مَنْ اللّٰہ یُنْ اللّٰہ ال

الانعامة

ے فرمایا: ﴿ قُلْ لَآ اَجِكُ فِیْ مَآ اُوْجِی اِنَیْ مُحَوِّمًا عَلَی طَاعِیم یَظْعَمُ ہَ ﴾ ''آپ کہدہ بیجئے کہ بین نہیں پا تا اس وی گیس کہ مجھ کو پنچی ہے کسی چیز کو حرام 'کھانے والے پر جواس کو کھائے'' یعنی اس کو کھانے کے علاوہ اس سے دیگر فوائد حاصل کرنے یانہ کرنے سے قطع نظر' میں کوئی چیز نہیں پا تا جس کا کھانا حرام ہو۔ ﴿ إِلَّا آنْ یَکُونَ مَیْتَۃً ﴾ '' مگر سے کہ وہ چیز مردار ہو' مردار وہ جانور ہے جوشری طریقے سے ذرج کئے بغیر مرگیا ہو۔ بیمرا ہوا جانور حلال نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿ حُوِّمَتُ عَکَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّامُ وَلَحْمُ الْمِنْدِیْدِ ﴾ (المائدہ: ٣١٥)'' حرام کر دیا گیاتم پر مردار'خون اور خزیر کا گوشت'۔

الل علم نے اس آیت کریمہ میں مذکورہ محر مات پر حصر کے بارے میں مختلف رائے کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ بھی محر مات موجود ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا مثلاً (کچلیوں والے) درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے تمام پرندے وغیرہ چنانچ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بیر آیت کریمہ ان زائد چیزوں کی تحریم سے قبل نازل ہوئی ہے۔ اس لیے بیر حصرِ مذکوران اشیا میں تحریم متاخر کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ بیر چیزیں اس وقت اس نرمے میں نہیں ہے۔ کیونکہ بیر چیزیں اس وقت اس نرمے میں نہیں آتی تھیں جس وقت مذکورہ حرمت کی وحی آپ کی طرف بھیجی گئی تھی۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ بیآیت مبارکہ تمام محرمات کی تحریم پر مشمل ہے۔البتہ بعض کی تحریم کی تصریح کردی گئی ہے۔ اور بعض کی تحریم اس کے معنی اور حرمت کی عمومی علت سے اخذ کی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اواخر میں مرواز خون اور خزیر کے گوشت کی تحریم کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَاللّٰهُ رِجْسٌ ﴾ ''وہ وہ ناپاک ہے' اور بیابیاوصف ہے جو تمام محرمات کوشامل ہے۔ کیونکہ تمام محرمات (رجس) لیعنی گندگی اور ناپاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گندگی اور ناپاک سے بچانے کے لیے ان کو حرام قرار دیا ہے۔

ناپاک اور محرمات کی تفاصل سنت نبوی ہے اخذ کی جاتی ہیں کیونکہ سنت قرآن کی تغییر کر کے اس کے مقاصد کو بیان کرتی ہے۔ جب اللہ تعالی نے کھانے والے کے لیے صرف ای چیز کو حرام قرار دیا جس کا اس نے ذکر فربایا اور تحریم کا مصدر صرف اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ مشرکیوں اپنے آپ پراللہ تعالیٰ کے رزق کو حرام قرار دے کر اللہ تعالیٰ پر بہتان طرازی اور اس کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو اس نے نہیں کہی۔اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کر یہ بیس خزیر کی حرمت کا ذکر نہ کیا ہوتا تو اس کا قوی احتمال تھا کہ آئیت کر یہ کا سیاق مشرکیوں کے ذکر وہ بالا ان اقوال کی تر دید میں ہے جس میں انہوں نے ان چیز وں کو حرام مشہرایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حال قرار دیا اور اپنے قس کی فریب دہی کے مطابق اس میں مشغول ہوگئے۔ اور سے خاص طور پر چو پایوں کے بارے میں ہے۔ اور ان چو پایوں میں چو پھی حرام نہیں سوائے ان اشیا حال لہیں۔ خاص طور پر چو پایوں کے بارے میں ہے۔ اور ان چو پایوں میں چو پھی حرام نہیں سوائے ان اشیا حال لہیں۔ آئیت کر یہ میں کر دیا گیا ہے مردار اور غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی چیز ۔ اور ان کے سواد گرتم اساب علی لیا ہو ایس کیو تعمل کو تر یکو ان آپو ہے نہ آئی اندیکو می کے مطابق اس کے جہا اور ان کیا ہو کہ تو ہم نصار کی میں ہے جہا اور ان کو حال لہیں۔ وہی کے مطابق کی بیا پر خزیر کا یہاں ذکر شابدا کہ نام پر پکاری گئی چیز ۔ اور ان کے سواد گیا ہو انہ ہو ان کے اس تیا م محر مات ہو اس کو حال لہیں۔ اور وہ اس کے اور دی گئی ہیں بہ خالات ہو اس کے اور دی گرمیوں کو کر قرار ہوں کو لاحق ہو اور ان کے اور ان کے اور ان کے اس تی م کر مات ہو اس است ہی حال میں کر تے ۔ پس بی تمام محر مات جو اس است ہو کہا میں کر تے ۔ پس بی تمام محر مات جو اس است ہو کہا کہ تر دیں کی خاطر ہے۔

اوروہ چیزیں جواہل کتاب پرحرام قرار دی گئیں ان میں ہے بعض پاک اور طیب تھیں گرسز ا کے طور پر ان چیز وں کوان پرحرام کر دیا گیا۔ بنابریں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَعَلَى الّذِينَ هَا دُوْا حَرّمْذَا كُلَّ ذِی ظُفْدٍ ﴾ ' اور یہود یوں پرہم نے ہرناخن والے جانور کو حرّام کر دیا تھا'' مثلاً اونٹ اور اس سے دیگر جانور ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَذَهِ حَرَّمُذَا عَلَيْهِمْ ﴾ د' اور گائے اور برکم میں ہے حرام کئے تھے' ان کے بعض اجزاء ﴿ شُحُومٌ هُمّاً ﴾ اوروہ تھی ان کی چربی اور ہرتم کی چربی ان پرحرام نہ تھی بلکہ صرف د نے کی چکتی اور او جھڑی اور آئتوں کی باریک چربی حرام تھی۔ اس لیے اس

839

میں سے حلال چربی کو ستنی قراردیتے ہوئے فرمایا: ﴿ إِلّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَّا اَوِ الْحَوَایَا ﴾'' مگروہ چربی جو پشت پر اورانتز یوں کے ساتھ گی ہوتی ہے' ﴿ وَ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِ ﴾ 'یاوہ چربی جو ہڈی کے ساتھ پوست ہوتی ہے۔' ﴿ ذٰلِكَ ﴾ ''یہ بودیوں پر نافذی گئی یتر یم ﴿ جَزَیْنَهُمُ بِبَغِیهِمْ ﴾ 'ایک سزاتھی جوہم نے ان کودی تھی ان کی شرارت پر' یعنی اللہ تعالی اوراس کے بندوں کے حقوق کے بارے میں ان کے ظم و تعدی کی جزاتھی' پس اللہ تعالی نے سزاکے طور پران کے لیے یہ چیزیں حرام کردی تھیں ﴿ وَ إِنَّا لَصِّي قُونَ ﴾ 'اورہم سے کہتے ہیں' یعنی ہم جو کہتے ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں' سب صدق پر بنی ہوتا ہے اور اہل ایقان کے زدیک اللہ تعالی سے بڑھ کرتے ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں' سب صدق پر بنی ہوتا ہے اور اہل ایقان کے زدیک اللہ تعالی سے بڑھ کرتے ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں' سب صدق پر بنی ہوتا ہے اور اہل ایقان کے زدیک اللہ تعالی

فَاكَ كُنَّ بُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْرَحُمَاةٍ وَّاسِعَاةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُكُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَداب عَمِرا اللهُ عَلَا عَداب عَمِرا اللهُ عَلَا اللهُ عَداب عَمِرا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَدَابِ اللهُ عَلَا اللهُ عَمْرا عَلَا اللهُ عَدَابِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَمْرا عَلَا اللهُ عَدَابِ اللهُ عَمْرا عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُو

# عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ اللهِ

لیعن اگریمشرکین آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ ترغیب وتر ہیب کے ذریعے سے ان کودعوت دیے رہے اور ان کو آگا ہے۔ اور ان کو آگا ہے کہ کا اللہ تعالی ﴿ ذُوْرَ حُسَلَةٍ قَالِسِعَةٍ ﴾ 'ب پایاں رحمت کا مالک ہے' 'جوتمام مخلوقات کوشامل ہے۔ لہذا اس کی رحمت کی طرف اس کے اسباب کے ذریعے سے سبقت کرو۔ جس کی اساس اور بنیاد محمصطفی منگا ہے آگا اور ان پرنازل ہونے والی وی کی تصدیق ہے۔ ﴿ وَ لَا يُرَدُّ بَالْسُلَةُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْوِمِيْنَ ﴾ 'اور اس کا عذاب گناہ گاروں سے نہیں ٹالا جا تا' بعنی جن کے جرائم اور گناہ بہت بڑھ گئے ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے جرائم سے بواجرم محمصطفیٰ صلوات اللہ علیہ وسلامہ کی تکذیب ہے۔

قُلْ فَلِللهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَكُوْ شَاءَ لَهَلْ لَكُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ وَلَا فَلِللَّهُ الْجَمَعِيْنَ ﴿ وَلَا كَاللَّهُ مَا اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ

یاللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے کہ مشرکین اپنے شرک اور اللہ تعالیٰ کی حلال تھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام تھہرانے پر اللہ تعالیٰ کی فضا وقد رہے دلیل پکڑتے ہیں اور اپنے آپ سے ندمت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو جو خیر وشر ہر چیز کوشائل ہے 'دلیل بناتے ہیں۔ چنا نچے انہوں نے وہی پچھ کہا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ﴿ وَ قَالَ الّذِینِیٰ اَشُورُوْا کُو شَاءَ اللّٰهُ مَا اللّٰہ تعالیٰ نے خبر دی تھی جیس کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو عبد ن میں کہ وسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ﴿ وَ قَالَ الّذِینِیٰ اَشُورُوْا کُو شَاءَ اللّٰهُ مَا اللّٰہ تعالیٰ نے خبر دی تھی ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو عبد ن کی ن میں کہ میں انہیاء کی دعوت کور د ہم اس کے سواکس کی عبادت نہ کرتے' ۔ پس بیووہ دلیل ہے جوانبیا ورسل کو جھٹلانے والی قو میں انبیاء کی دعوت کور د کرنے کے لیے پیش کرتی رہی ہیں گریدان کے کسی کام آئی نہ اس نے انہیں کوئی فائدہ ہی دیا اور یہی ان کی عادت رہی حتی کہ انہیں بلاک کر کے عذا ہیا۔

اگران کی بیددلیل صحیح ہوتی تو ان سے عذاب کو ہٹالیا جا تا اور اللہ تعالی ان کو عذاب میں ہتالا نہ کرتا 'کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعذاب صرف ای پر نازل ہوتا ہے جواس کا مستحق ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بیان کی فاسد دلیل اور انتہا کی گشیا شبہ ہے اور اس کی متعدد وجو ہات ہیں۔

- (۱) الله تبارك وتعالى نے ذكر فرمايا ہے كما گران كى دليل سجح ہوتى توان پرعذاب نازل نه ہوتا۔
- (۲) دلیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد علم اور بر ہان ہو۔ اگر دلیل محض گمان اور انداز ہے پر بنی ہؤجو
  حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتی' تو یہ باطل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا:
  ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَ کُمُّ مِّنْ عِلْمِ فَتُحْجُوهُ گُلُنَ ﴾ ''کہد ہجے ااگر تبہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے
  سامنے پیش کرو' پس اگر ان کے پاس علم ہوتا 'حالانکہ وہ سخت جھڑ الولوگ ہیں' تو وہ اسے ضرور پیش
  کرتے اگر انہوں نے کوئی علمی دلیل پیش نہیں کی تو معلوم ہوا کہ وہ علم سے بہرہ ہیں۔
  ﴿ إِنْ تَقَبِّعُونَ إِلَا الظّنَ وَ إِنْ اَنْتُهُمُ اِللّا تَعَخُرُصُونَ ﴾ ''تم تو نرے گمان پر چلتے ہواور صرف تخمینے ہی
  کرتے ہو' اور جو کوئی اپنے دلائل کی بنیاد گمان اور انداز وں پر رکھتا ہے وہ باطل پرست اور خمارے
  میں پڑنے والا ہے اور جب اس کی بنیاد گمان اور انداز وں پر رکھتا ہے وہ باطل پرست اور خمارے
  میں پڑنے والا ہے اور جب اس کی بنیاد سرشی' دشنی اور شروف در پہن رہوئتو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟

  میں پڑنے والا ہے اور جب اس کی بنیاد سرشی' دشنی اور شروف در پین رہوئتو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟
  سین پڑنے والا ہے اور جو کوئی اس ہے' جو کس کے لیے کوئی عذر نہیں رہے دین' جس پرتمام انبیا وسرسلین' تمام
  کتب البیہ 'تمام آثار نبو یہ' عقل صحے' فطرت سلیم اور اخلاق متقیم متفق ہیں ۔ پس معلوم ہوا کہ جو کوئی اس

آیت قاطعه کی مخالفت کرتا ہے وہ باطل ہے کیونکہ جن کی مخالفت کرنے والا باطل کے سوالچھ بھی نہیں۔

کے ارتکاب پر قادر ہے جن کا اے مکلف کیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی ایسی چیز واجب

(۴) الله تبارك وتعالى نے ہرانسان كوقدرت اورارادہ عطاكيا ہے جس كے ذريعے ہے وہ ان تمام افعال

نہیں کی جس کے فعل پروہ قدرت نہیں رکھتااور نہ کسی ایسی چیز کواس پرحرام کھبرایا ہے جس کوترک کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ پس اس کے بعد قضاء وقد رکودلیل بنا نامحض ظلم اور مجر دعناد ہے۔

- (۵) الله تعالی نے بندوں کے افعال میں جرنہیں کیا' بلکہ ان کے افعال کوان کے اختیار کے تابع بنایا ہے۔
  پس اگروہ چاہیں تو کسی فعل کا ارتکاب کریں اور اگر چاہیں تو اس فعل کے ارتکاب سے بازرہ سکتے ہیں۔
  یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا انکار صرف وہی کرسکتا ہے جوحق کے ساتھ عنادر کھتا ہے اور محسوسات کا انکار کرتا ہے' کیونکہ ہر شخص حرکت اختیاری اور حرکت جبری میں امتیاز کر سکتا ہے اگر چے تمام حرکات اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے ارادہ کے تحت آتی ہیں۔
- (۱) اینے گناہوں پر قضا وقد رکو دلیل بنانے والے تناقض (تضاد) کا شکار ہیں کیونکہ ان کے لیے اس کو درست ثابت کرناممکن نہیں۔ بلکہ اگر کوئی مار پیٹ یا مال وغیرہ چھین کران کے ساتھ براسلوک کرکے تقدیر کا بہانہ پیش کرتا ہے تو وہ اس شخص کی دلیل کو بھی قبول نہیں کریں گے اور اس شخص پر سخت ناراض ہوں گے۔ نہایت بجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور اس کی ناراضی کے کاموں پر تو قضا وقد رکا عذر پیش کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کے ساتھ براسلوک کرکے ان کو یہی دلیل پیش کرتا ہے تو اے قبول نہیں کرتے۔
- (۷) قضاوقدر سے استدلال کرناان کا مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قضاوقد رکا عذر دلیل نہیں۔ان کا مقصد تو صرف حق کو گھکرانا اوراس کورو کنا ہے کیونکہ وہ حق کو یوں بچھتے ہیں جیسے کوئی حملہ آور ہو۔ چنانچہ وہ جس محصیح یا غلط خیال کے ذریعے ہے جوان کے دل میں آتا ہے حق کورو کنے کی کوشش کرتے ہیں۔

قُلُ هَلُمَّ شُهِكَ آءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَكُ وْنَ آنَّ اللهَ حَرَّمَ هٰنَ آفَانُ شَهِكُ وْا فَلَا كَدِرَ عَلَا اللهَ حَرَّمَ هٰنَ آفَانُ شَهِكُ وْا فَلَا كَدِرَ عِجَالِ اللهِ عَلَا إِلَيْ مِلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

بِٱلْاخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾

آخرت ير اور وه ايخ رب كے ساتھ برابر مخبراتے ہيں ٥

لیعنی آپ ان لوگوں سے کہدد بیجئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کھیرانی ہوئی چیزوں کوحرام کھیرا یا اوراس تحریم کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کردیا' کہ وہ اپنے ان گواہوں کو لے آئیں جو بیگواہی دیں کہ اس چیز کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جب ان سے بیہ بات کہی جائے گی تو مندرجہ ذیل دوبا توں میں سے ایک بات ضرور ہوگی: (۱) یا تو وہ اس پرکسی کو گواہ کے طور پر پیش ہی نہیں کرسکیں گئے تب اس صورت میں ان کا دعویٰ باطل اور دلیل اور گواہوں سے محروم ہوگا۔

(۲) یاده کسی ایسے گواہ کو پیش کردیں گے جوان کے لیے گواہی دے مگر کسی جھوٹے اور بہتان طراز کے سواکوئی فضی اس پر گواہی نہیں دے سکتا 'اورا یسے جھوٹے اور بہتان طراز شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔

یہ معاملہ ایسے امور میں شار نہیں ہوتا جس پر کسی عادل گواہ کا گواہی دینا جائز ہو بنابریں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سکی فی آور آپ کے تبعین کواس گواہی ہور کتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَانْ شَبِهِدُ وَ لَا تَشْهُدُ وَ لَا تَشْهُدُ وَ لَا تَشْهُدُ وَ لَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قُلْ تَعَالَوُا اتَكُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ الَّا تُشُورُوُا بِهِ شَيْعًا وَّ بِالْوالِكَيْنِ كَهِر بَيْكَا وَلِكَكُمْ وَبِهِ الْمَلَاقِ مِنْ الْمَلَاقِ مِنْ الْمَلَاقِ مِنْ الْمُلَاقِ مِنْ الْمُلَاقِ مِنْ الْمُلَاقِ مِنْ الْمُلَاقِ مِنْ اللَّهُ وَلِيَّا هُمْ وَلِيَّا هُمْ وَلِيَّا هُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّهُ وَلا تَقْتُلُوا النَّهُ الرَّمِينُ اور اللَّينُ اور مَت عَلَى كَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا تَقْتُلُوا النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا تَقْتُلُوا النَّهُ اللَّهُ وَلا تَقْتُلُوا النَّهُ اللَّهُ وَلا تَقْتُلُوا النَّهُ اللَّهُ وَلا تَقْتُلُوا النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُلَالُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا وَلَا الْمُلِلِ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا وَلَوْ كُلُولُولُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وَبِعَهْدِ اللّهِ اَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّلُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُوْنَ ﴿ وَانَّ هَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

یہ وصیت کی ہے(اللہ نے) جمہیں اس کی تاکه تم ڈروO

الله تبارک و تعالی این منافیظ سے فرما تا ہے ﴿ قُلْ ﴾ 'کہددیجے' ان لوگوں سے کہددیجے جنہوں نے ان چیز ول کو حرام قراردے ڈالاجن کو الله تعالی نے حلال کھم ایا ﴿ تَعَالُوا اَتُلُ مَا حَرِّمَ رَبُّکُهُ عَلَیْکُهُ ﴾ 'آؤ 'میں سادوں جو حرام کیا ہے تم پرتمہارے رب نے' بعنی الله تعالی نے عام طور پر کیا چیز حرام کی ہے۔ بیتح کیم سب کے لیے ہے اور ماکولات ومشروبات اور اقوال وافعال وغیرہ تمام محرمات پر مشتل ہے۔ ﴿ اَلّا تُشُورُ کُوا یہ ﴾ ' نیک الله کے ساتھ تھوڑ ایا زیادہ ہرگزشرک نہ کرو۔

﴿ نَحْنُ نَوْزُقُكُمُ وَ اِیَّاهُمْ ﴾''ہم رزق دیتے ہیںتم کواوران کو' بعنی ہم نے تمام مخلوق کے رزق کی ذید داری لی ہوئی ہے۔ میتم نہیں ہوجوا پی اولا دکورزق عطا کرتے ہو بلکہ تم خودا پنے آپ کوبھی رزق عطانہیں کر سکتے۔ پھرتم ان کے بارے میں تگی کیوں محسوں کرو۔ ﴿ وَ لَا تَقْرُبُواالْفَوَاحِشَ ﴾ 'اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ''
یہاں فواحش ہے مراد ہوئے ہوئے اور فخش گناہ ہیں ﴿ مَاظَهُر مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ﴾ 'جوظا ہر ہوں یا پوشیدہ' یعنی کھلے
گناہوں کے قریب جاؤنہ چھے ہوئے گناہوں کے۔ نہ کھلے گناہوں کے متعلقات کے قریب پھٹکواور نہ قلب و
باطن کے گناہوں کے متعلقات کے قریب جاؤ۔ فواحش کے قریب جانے کی ممانعت فواحش کے مجروار تکاب
کی ممانعت سے زیادہ بلیغ ہے۔ کیونکہ بی فواحش کے مقد مات اور ان کے ذرائع اور وسائل سب کوشامل ہے۔
﴿ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی مُحَرِّمَ اللَّهُ ﴾ 'اور نہ آل کرواس جان کوجس کواللہ نے حرام کیا ہے' اس سے مراد مسلمان
جان ہے خواہ مرد ہوخواہ عورت' چھوٹا ہو یا ہوا' نیک ہو یا بد۔ اس طرح اس کا فر جان کو آل کرنا بھی قبل ناحق ہے جو
عہد و بیثات کی وجہ سے معصوم ہو ﴿ إِلَّا بِالْحَقِ ﴾ 'مُرحق کے ساتھ'' مثلًا شادی شدہ زانی' قاتل' مرتد ہوکر مسلمانوں
کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔

﴿ ذٰلِكُمْ ﴾ نَهُ نَدُوره بالاتمام المور ﴿ وَصَّلُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ اس كے ساتھ تم كوتكم كيا ہے تا كتم سمجھو' لينى شايد تم الله تعالىٰ كى وصيت كو مجھو' پھرتم اس كى حفاظت كرؤاس كى رعايت كرواوراس كوقائم كرو۔ بيآيت كريمه دلالت كرتى ہے كہ بندہ اپنى عقل كے مطابق ان الموركوقائم كرتا ہے جن كا اللہ تعالىٰ نے اس كوتكم ديا ہے۔

﴿ وَلَا تَقَوْبُواْ مَالَ الْمِیتِیْوِ ﴾ اورن قریب جاؤتم بیتم کے مال کے 'بینی مال کھانے کے لیے یااپ نے بیع معاوضہ بنانے یا بغیر کس سب کے مال لینے کے لیے۔ ﴿ إِلّا بِالَّتِیْ هِی اَحْسَنُ ﴾ ' مگرا یسے طریق سے کہ بہت ہی پہندیدہ ہو۔'' یعنی البتہ ایسے طریق سے ان کے مال کی اصلاح ہواوروہ اس مال ہو۔'' یعنی البتہ ایسے طریقے سے ان کے مال کے قریب جاؤجس سے ان کے مال کی اصلاح ہواوراس میں سے فائدہ اٹھا کیں۔ بیر آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ اس طریقے سے بیموں کے مال کے قریب جانا اوراس میں تضرف کرنا جائز نہیں جس سے بیموں کو نقصان کی نیچتا ہواوراس طریقے سے بھی ان کے مال کے قریب جانا جائز نہیں جس میں کوئی نقصان تو نہ ہوالبتہ اس میں کوئی مصلحت بھی نہ ہو۔

﴿ تَعَلَّىٰ يَبُدُعُ أَهُ اللهُ اللهِ وَهِ وَانَى كُو يَنْجُ جَائِرُ اللهِ عَلَى يَهَالُ تَكَ كَدِيتُم بِالْخ اور بجھ داراور بالغ ہوجائے تو اس وقت مال اس کے مال میں تصرف کرنے کی معرفت حاصل ہوجائے اور جب وہ بجھ داراور بالغ ہوجائے تو اس وقت مال اس کے حوالے کیا جائے اور وہ خودا پی صوابد بد کے مطابق اس مال میں تصرف کرے۔ بیاس امر کی دلیل ہے کہ پیتم بالغ ہونے سے قبل اپنے مال میں تصرف نہیں کرسکتا۔ اس کے سرپرست کو مال میں احسن طریقے سے تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مال کے تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مال کے تصرف پرید پابندی پیتم کے بالغ ہونے پرختم ہوجائے گی۔

﴿ وَ ٱوْفُواالْكَیْلَ وَالْمِیْزَانَ ہِالْقِسُطِ﴾ 'نہایت عدل وانصاف ہے ناپ تول کو پورا کرؤ' یعنی جبتم انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرنے کی ذمہ داری کوا دا کرنے میں جدوجہد کروگتو ﴿ لَا نُکَلِّفُ نَفْسًا اِلّا وُسْعَهَا﴾ '' ہم کسی کو تکلیف نہیں دیے مگراس کی طاقت کے مطابق۔'' یعنی ہم اس کی مقدرت کے مطابق اسے مکلف بناتے ہیں اور الیم چیز کا مکلف نہیں بناتے جواس کے بس سے باہر ہوؤیس جوکوئی ناپ تول کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس میں ہرگز کوتا ہی نہیں برتا' اور لاعلمی میں کوئی تقصیر باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشے والا اور نہایت رحم والا ہے۔

اس آیت کریمہ سے علمائے اصول میاصول اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی شخص کواس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ پس اسے جو تھم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ممکن حد تک اس کی تعمیل کرتا ہے' تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

﴿ وَإِذَا قُلْتُهُ ﴾ جب كوئى بات كهو " بعنى جب تم كوئى بات كهوجولوگوں كے درميان كسى فيلے كسى خطاب كى تفصيل پر مبنى ہوياتم احوال ومقالات پر كلام كررہے ہو ﴿ فَأَعْن كُوا ﴾ 'تو انصاف ہے كہو۔' ليعني صدق' انصاف اورعدم کتمان کو مدنظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان جن کوتم پیند کرتے ہویا ناپیند کرتے ہؤ عدل ے بات کرو کیونکہ جے آپ ناپند کرتے ہیں اس کے بارے میں یا اس کے مقالات کے بارے میں اس کے خلاف حدے بڑھ کربات کرناظلم ہے جو کہ حرام ہے، بلکہ اگرصاحب علم اہل بدعت کے مقالات ونظریات بر کلام كرتا ہے تواس پر فرض ہے كہ وہ ہر حق داركواس كاحق عطا كرے اوران مقالات ميں جو كچھ حق اور باطل موجود ہے اس کو پوری طرح بیان کرے کدان مقالات میں کون ی چیز حق کے قریب اور کون ی چیز حق ہے دور ہے۔ فقہاء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ قاضی پر فرض ہے کہ وہ فریقین کے درمیان اپنے لیجے اور اپنی نظر میں بھی انصاف کرے۔ ﴿ وَ يِعَهْدِاللهِ أَوْفُوا ﴾ 'اورالله كاعبد يوراكرو' بيآيت كريماس عبدكو بهي شامل بجوالله تعالى في ايخ بندوں سے اپنے حقوق بورے کروانے کے بارے میں لیا ہے اور اس عہد کو بھی شامل ہے جو مخلوق کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ پس ان تمام معاہدوں کو پورا کرنا فرض اور ان کو توڑنا یا ان میں خلل اندازی کرنا حرام ہے ﴿ ذِلِكُمْ ﴾ مذكوره تمام احكام ميس ﴿ وَصَّلُهُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَاكُرُونَ ﴾ تم كوكم كرديا بتاكة تفيحت يكرو 'لعني وه تمام احكام جواس نے تمہارے لیے بیان كئے ہیں اورتم اللہ تعالیٰ كی اس وصیت كو يورى طرح قائم كروجواس نے تمہیں کی ہےاورتم ان تمام حکمتوں اوراحکام کی معرفت حاصل کرلوجوان کے اندر ہیں۔ جب الله تبارك وتعالى نے بڑے بڑے احكام اورا ہم شرائع كوواضح كرديا ، تواب ان كى طرف اوران سے زيادہ عمومیت کی حامل بات کی طرف اشارہ فرمایا: ﴿ وَإِنَّ هٰذَا إِصِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا ﴾ اور بدکدمیراسیدهاراسته یہی ہے۔'' یعنی بیاوراس فتم کے دیگرا حکام جن کواللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے اللہ تعالی

کاسیدهاراستہ ہے جومعتدل آسان اورنہایت مختصر ہے اور اللہ تعالی اوراس کے اکرام وتکریم کی منزل تک پہنچا تا

ہے ﴿ فَالْتَبِعُونُ ﴾ ' لیس اس کی پیروی کرو' تا کہتم فوز وفلاح' تمناؤں اور فرحتوں کو حاصل کرسکو۔ ﴿ وَ لَا تَتَبِعُوا اللّٰهُ بُلَ ﴾ ' اور داستوں پر نہ چلنا۔' بعنی ان راستوں پر نہ چلو جواللہ تعالیٰ کے راستے کی خالفت کرتے ہیں ﴿ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ﴾ ' لیس وہ تہمیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔' بعنی بیراستے تہمیں اللہ کے راستے سے جنکا دیں گے اور جبتم صراط متنقیم سے بھٹک جاؤگو تہما دیں گے اور جبتم صراط متنقیم سے بھٹک جاؤگو تہما دیں گے اور جبتم صراط متنقیم سے بھٹک جاؤگو تہما دیں گے اور جبتم صراط متنقیم بے بھٹک و تہنگاؤن ﴾ تہمارے سامنے صرف وہ راستے رہ جاؤگ ہو تہنگاؤن ﴾ تہنچانے والے ہیں۔ ﴿ ذٰلِکُمْ وَصُلَمُهُ بِهِ لَعَلَکُهُ تَتَفَقُونَ ﴾ تہمارے سامنے میں جاؤگ ہو تہنگاؤن کی جو جہنم علم و عمل کے اعتبار سے ان احکام کی تعیل کرو گے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے متنقی اور فلاح یاب بندے بن جاؤگ ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا نے صراط متنقیم کو واحد ذکر کر کے اپنی طرف مضاف کیا ہے کیونکہ صرف بی ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس راستے پرگامزن لوگوں کی مدد کرتا ہے۔

ثُمَّةً أُتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَهَامًا عَلَى الَّيْنَى اَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِّكُلُّ شَكَى عِ عَرِدَى الْمَ يَمُولُ وَكَابُ والطَّيْسِلِ بِالْ الْمَ يَعْلَى اللَّهِ مُ يُوْمِئُونَ ﴿ وَهَنَا كِتَبُ اَنْزَلْنَكُ وَهُ هُلَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ يُوْمِئُونَ ﴿ وَهَنَا كِتَبُ اَنْزَلْنَكُ الْمَاكِ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ ﴿ وَهَا الْكِتْبُ اَنْزَلْنَكُ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُلْكُونُ وَاللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّوْ الْمَالُونُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمَالُونَ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوْ الْمَالُونُ الْمَالُونَ الْمُالُونَ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُونَ الْمَالُونُ اللَّهُ وَمَالُونَ اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ وَمَلُونَ اللَّهُ وَمِلُونَ اللَّهُ وَمِلْمُ اللَّهُ وَمَلُونَ اللَّهُ وَمَلُونَ اللَّهُ وَمَلُونَ اللَّهُ وَمَلُونَ اللَّهُ وَمَلُونَ اللَّهُ وَمِلُونَ اللَّهُ وَمَلُونَ اللَّهُ وَمَلُونَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونُ اللَّهُ وَالْمُونَ الْمُونُ اللَّهُ وَالْمُونُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُونُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُونُ الْمُونَ الْمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونُ اللَّهُ وَالْمُونُ الْمُونَ الْمُولُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُونُ الْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّالُونُ الْمُؤْلُولُونُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

202

بِياً كَانُواْ يَصْدِفُونَ @

بوجداس کے جو تھے وہ اعراض کرتے 0

﴿ وَ هٰذَا ﴾ اوربی ایعنی یقر آن عظیم اورذکر کیم ﴿ کِتْتُ اَنْزَلْنُ اُ صُلِوْ ﴾ کتاب ہم نے اتاری ہے برکات والی۔ ایعنی اس کتاب کے اندر خیر کثیر اور ہے انتہاعلم ہے جس سے تمام علوم مدد لیتے ہیں اوراس سے برکات حاصل کی جاتی ہیں۔ کوئی الی بھلائی نہیں جس کی طرف اس کتاب عظیم نے دعوت اور ترغیب نہ دی ہواوراس مصلحین بیان نہ کی ہوں جواس پرآ مادہ کرتی ہیں اورکوئی الی برائی نہیں جس سے اس کتاب نے روکا اور ڈرایا نہ ہواوران اسباب اورعواقب کا ذکر نہ کیا ہو جواس برائی کے ارتکاب سے بازر کھتے ہوں۔ فروکا گئی ہوئی ہیں اس کی پیروی کرو' بیعنی اس کے امرونہی میں اس کی اتباع کرواوراس پرائی اصول وفروع کی بنیا درکھو ﴿ وَ اِ تُقَوُّو ﴾ ' اورڈرو' بیعنی سی بھی امر میں اللہ کی مخالفت کرنے ہوئی واروں کی برم کیا جائے۔ اللہ تعالی کی رحمت کے حصول کا سب بنی برم کیا جائے۔ اللہ تعالی کی رحمت کے حصول کا سب بی بیروی ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت کے حصول کا سب بی بیروی ہے۔

A CETT

تھی 'موان ہی دوفر توں پرجوہم سے پہلے تھے' بعن قطع جت کے لیے ہم نے تم پر بیمبارک کتاب نازل کی ہے اور

تا کتم بینہ کہو کہ ہم سے پہلے تو دوگر وہوں پر کتاب نازل کردی گئی۔ یعنی یہود و نصار کی پر ﴿ وَإِنْ کُنّا عَنْ وِ دَاسَتِهِهُ لَمُوْلِيْنَ ﴾ ' اورہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی' کہو کہ ہم پر کوئی کتاب نہیں اتاری گئی اور یہود و نصار کی پرجو کتا بین نازل کی گئیں ان کے بارے بین ہمیں کوئی علم ہے نہ معرفت۔ اس لیے ہم نے تہماری طرف ایک ایک کتاب نازل کی گئیں ان کے بارے بین ہمیں کوئی علم ہے نہ معرفت۔ اس لیے ہم نے تہماری طرف ایک ایک کتاب نازل کی جس سے بڑھ کر جامع' واضح اور دو تن کوئی اور کتاب آسان سے بہتر راہ پر چائی گئی آ اُلھاری مِنْ ہُھُم ﴾ 'ناتم کہوکہ اگرار تی ہم پرکتاب تو ہم ان سے بہتر راہ پر چلئے والے ہوتے'' یعنی یا تو تم بی عذر پیش کر و کے کہ تمہارے پاس اصل ہدایت ہی نہیں پہنچی یا تمہار اعذر یہ ہوگا کہ یہ بید ہمان نے ہم پرکتاب تو ہم ان اعذر یہ ہوگا کہ یہ بید ہمان کے بہتر راہ پر چلئے کہ ہمارے کا مل ہدایت ماصل ہوگئی۔ بنا ہر بی فر مایا: ﴿ فَقَنْ حَامَ لَمُ مُنْ يَوْمُ وَ مُنْ کُونُ وَ ہُمْ کُونُ کُون

پس یہ چیزتم پر واجب کرتی ہے کہ تم اس کے احکام کی تعمیل کرواوراس کی خبروں پر ایمان لاؤاورجس کی نے اس کی پروانہ کی اوراس کو جھٹلایا' وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ بنابرین فرمایا: ﴿ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنُ کُنَّ بِالْبِ اللّٰهِ وَصَلَى عَنْهَا ﴾ 'اب اس سے زیادہ ظالم کون ہے جواللہ کی آئیوں کو جھٹلائے اوران سے کترائے؟' کیخی اس نے روگردانی کی اور پہلو بچاکر نکل گیا ﴿ سَنَجْوِزِی الّٰذِی یُنُ یَصْدِی فُونَ عَنْ ایْدِینَا سُوّۃ الْعَدَابِ ﴾ ''جم سزادیں گان کو جو جماری آئیوں سے کترائے ہیں' برے عذاب کی' لیعنی وہ ایسا عذاب ہوگا کہ وہ اس میں بہتلا شخص کو سخت تک میں کا فران ہوگا کہ وہ اس میں وہ خودا ہے آپ کو اور دوسروں کو جماری آئیوں سے کھیرتے تھے' یہا گانوا کے شیا کا کا بدلہ ہے ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلاّ مِ لِلْمَعِیدِ ﴾ کو اور دوسروں کو جماری آئیوں سے کھیرتے تھے' یہا تکے اٹھال بدکا بدلہ ہے ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلاّ مِ لِلْعَعِیدِ بِ ﴾ دے السحدہ: ۲۰۱۱ کا رب بندوں یا طاخبیں کرتا''۔

یہ آیات کر بمہ دلالت کرتی ہیں کہ قر آن کاعلم ، جلیل ترین انتہائی بابرکت اور تمام علوم سے زیادہ وسیع علم ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے انسان ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے انسان اولین وآخرین میں سے متکلمین کے قیاسات اور انداز وں اورفلسفیوں کے افکار ونظریات کا محتاج نہیں رہتا۔ عام طور پرمعروف ہے کہ کتاب یہود ونصار کی کے سواکسی پڑبیں اتری اورعلی الاطلاق وہی اہل کتاب ہیں۔ دیگر تمام گروہ ، مجوس وغیرہ اہل کتاب کے زمرے میں نہیں آتے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نزول قرآن سے قبل جا بلی عرب ان اہل کتاب کے علم سے بے بہرہ تھے جن کے پاس علم تھا اور ان کی کتب کے نزول قرآن سے قبل جا بلی عرب ان اہل کتاب کے علم سے بے بہرہ تھے جن کے پاس علم تھا اور ان کی کتب کے نزول قرآن سے قبل جا بلی عرب ان اہل کتاب کے علم سے بے بہرہ تھے جن کے پاس علم تھا اور ان کی کتب کے

یڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنَ تَأْتِيَهُمُ الْبَلْلِكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ آوْ يَأْتِي بَعْضُ الْبِ رَبِّكُ فَي اللهِ رَبِّكَ فَي اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

الله تبارك وتعالى فرما تا ہے كه كيا بيلوگ جوايے ظلم وعناد ير جے ہوئے ہيں اس بات كا انتظار كررہے ہيں ﴿ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُ مُو الْمُلْفِكَةُ ﴾ "كان كياس فرشة آئين-" يعني آخرت اورعذاب كے مقد مات كي صورت میں ان کے سامنے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ حاضر ہوں۔ کیونکہ جب وہ اس حالت کو پہنچ جائیں گے تواس وقت ایمان اورا عمال صالحہ ان کو کوئی فائدہ نہ دیں گے۔﴿ أَوْ يَأْتِي ٓ رَبُّكِ ﴾'' یاخودتمہارارب آئے۔'' یعنی تمہارا رب بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے نیکوکاروں اور بدکاروں کوان کے اعمال کی جزا وسزا دینے کے لیے آ جائے ﴿ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ إِيْتِ رَبِّكَ ﴾ "ياتمهار عرب كى كھفتانيان آ جائيں" جوقرب قيامت بردلالت كرتى مول ﴿ يَوْمَر يَأْتِيْ بَعُضُ البِّ رَبِّكَ ﴾ "جسون تهار عاربى كيهنانيان آجائيس كى" يعنى خارق عادت معجزات جن سے بیمعلوم ہوکہ قیامت کی گھڑی قریب آن لگی ہےاور بہت قریب پہنچ گئی ہے ﴿ وَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْهَا نُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيْهَانِهَا خَيْرًا ﴾ "توجوه سلح ايمان نبيس لا يا هو گااس وقت اے ایمان لانا کچھ فاکدہ نہیں دے گایا ہے ایمان (کی حالت) میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔"لینی جب الله تعالیٰ کی بعض نشانیاں آ موجود ہوں گی' تو اس کے بعد کافر کا ایمان اے کوئی فائدہ دے گانہ کوتا ہی کے شکار مومن کے اعمال میں اضافہ اس کے کسی کام آئے گا بلکہ صرف وہی ایمان کی پونجی اس کے کام آئے گی جو تھوڑی بہت اس کے دامن میں ہوگی اورصرف وہی نیک اعمال اس کو فائدہ دیں گے جواللہ تعالٰی کی نشانیاں آ جانے سے قبل اس نے کئے ہوں گے۔اس میں ظاہری حکمت بدہے کدایمان صرف وہی فائدہ دیتا ہے جو بالغیب ہواور بندہ اپنے اختیار اور ارادے سے ایمان لایا ہو۔ کیکن جب اللہ کی نشانیاں آ جا کیں اور معاملہ غیب ہے شہادت میں منتقل ہوجائے و ایمان لانے میں کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ کیونکہ یہ جبری ایمان کے مشابہ ہے مثلاً ڈو ہے ہوئے یا جلتے ہوئے خص وغیرہ کا ایمان لا نا'یعنی وہ خص جب موت کا چېرہ دیکھ لیتا ہے' تو اپنی بداعمالیوں كُوتِم كرديتا بي جيسا كمالله تعالى في فرمايا: ﴿ فَكَتَا رَاوُا بِأَسَنَا قَالُوٓۤ الْمَنَّا بِاللهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا

يه مُشْرِكِيْنَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِنْهَانُهُمْ لَتَا رَآوًا بِأَسْنَا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِم ﴾ (المؤمن: ١٤٤٠ ٥٠ / ١٤٤٠) في جب انهول في جاراعذاب و كيوليا تو يكارا من كه م الله واحديرا يمان لات اورہم نے ان کا اٹکار کیا جن کوہم اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے۔ مگر جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ بیسنت الٰہی ہے جواس کے بندوں کے بارے میں چلی آ رہی ہے''۔ بہت ی سیح احادیث میں رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ من اللہ اللہ من ا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا' لوگ جب سورج کومغرب سے طلوع ہوتا دیکھیں گے تو حجت ایمان لے آئیں گے مگران کا بمان ان کوکوئی فائدہ نہ دے گا اوراس وقت تو یہ کا درواز ہبند کر دیا جائے گا۔ <sup>©</sup> چونکد بیآیت کریمدرسول الله منافیظ کے جھٹلانے والوں کے لیے وعید ہے۔ آپ منافیظ ان نشانیوں کے ظہور ك منتظر بين اور كفار بهي منتظر بين اس لي الله تعالى في مايا: ﴿ قُلِ الْتَظِارُوْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الله تعلى عَفر ما يا: ﴿ قُلِ النَّتَظِارُوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَ انتظار کرؤ ہم بھی انتظار کررہے ہیں''پس عنقریب تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ ہم میں ہے کون امن کامستحق ہے۔ اس آیت کریمه میں اللہ تعالیٰ کے افعال اختیاری کا اثبات ہے مثلاً استواعلی العرش آسان دنیا پر نازل ہونا' اوراس کا آنا مخلوق کی صفات کے ساتھ کسی تشبید کے بغیر۔اوراس اعتبارے بدائل سنت والجماعت کے ندہب کی دلیل ہاوراس موضوع پر کتاب وسنت میں بہت ساموادموجود ہے۔اس سے بیجھی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔اس سے ریجی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے کا ئنات میں اس کی بیسنت وعادت جاری وساری ہے کدایمان صرف اس وقت فائدہ دیتا ہے جبکہ وہ اختیاری ہواضطراری نہ ہو۔ جبیہا کہ گزشتہ سطور میں گزر چکا ہے۔ نیزیہ کہ انسان کا اکتساب خیرایمان ہی کے ساتھ فائدہ مند ہے نیکی تقوی وغیرہ آسی وقت فائدہ دیتے ہیں اورنشو ونمایاتے ہیں جب بندے کے دامن میں سر مارہ ایمان بھی ہو۔ جب قلب ایمان سے خالی ہوتو بندے کوکوئی چیز فائدہ نہیں دیتے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقد بازی کی اپنے دین میں اور ہو گئے وہ گروہ ' نہیں ہیں آپ ان سے کسی چیز میں' یقیناً

اِنَ الْكِرِينَ فَرُقُوا دِينَهِم وَ كَانُوا شِيعًا لَسَتَ مِنْهِم رِي سَكَي عِ الْهَا بِنَكَ وَوَلُوهِ رَبِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

صحیح بخاری٬ کتاب الرقاق٬ باب٬ حدیث: ۲٥٠٦

الأنعام ا

A (31)

## اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞ مُرْشُل مِی کے اوروہ نہیں ظلم کئے جائیں گے ۞

الله تبارک و تعالی ان لوگوں کو وعید سناتا ہے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیااور دین کوئکڑے کر کے فرقوں میں بٹ گئے اور ہرا یک نے اپناا یک نام رکھ لیا جوانسان کے لیے اس کے دین میں کوئی کامنہیں آتا۔ جیسے بہودیت نصرانیت اور مجوسیت وغیرہ ۔ یا اس سے انسان کے ایمان کی پیمیل نہیں ہوتی 'جیسے وہ شریعت میں ہے کسی ایک چیز کواخذ کر کے اس کو دین بنالے اور اس جیسی یا اس سے کسی افضل چیز کوچھوڑ دے جیسا کہ اہل بدعت اور ان گمراہ فرقوں کا حال ہے جنہوں نے امت سے الگ راستہ اختیار کر لیا ہے۔

آیت کریمددالت کرتی ہے کددین اجھاعیت اورا کھے رہے کا تھم دیتا ہے اورتفرقہ بازی اوراہل دین میں اور تمام اصولی وفروی مسائل میں اختلاف پیدا کرنے ہے روکتا ہے۔ چنا نچدا کیا۔ ﴿ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ ال

قُلْ إِنَّنِيْ هَلْ بِنِيْ رَبِّيْ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيْهِ وَيْنَا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيْهُ که دیجے! بدشہ من ہوایت دی بھے میرے رب نے طرف مراط متقیم کی (یعنی) دیں بچ کی جوطریقہ ہے ابراہیم کا حنیفًا قوماً کان مِن الْبُشُورِکِیْن ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِیْ وَ نُسُکِی وَمَحْمَاک اس حال میں کہ وہ رب کا پستار تا اور نیس تاوہ مشرکوں میں ہے کہ دیجے! یقینا میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگ وَمَهَا فِنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ لَا شَوِيْكَ لَكُ وَ بِنُ لِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ اور میری موت (ب) الله رب العالمین کیلئے ہے وہ نیس کوئی شریک اسکا اور ای کا تم دیا گیا ہوں میں اور میں سے پہلا اور میری موت (ب) الله رب العالمین کیلئے ہے وہ نیس کوئی شریک اسکا اور ای کا تم دیا گیا ہوں میں اور میں سے پہلا الْهُسُلِمِيْنَ ﴿ قُلُ اَغَيْرَ اللّهِ اَبْغِيْ رَبّاً وَهُو رَبُّ كُلّ شَيْءٍ وَكَلّ تَكْسِبُ مَلَانَ مُونِ ۞ كَهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَاوْرَةٌ وَاوْرَةٌ وَافْرَى ۚ ثُمّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ كُلُّ نَفْسِ إِلّا عَلَيْهِا ۚ وَلا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَاوْرَةٌ وَافْرَى ۚ ثُمّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ كُلُّ نَفْسِ إِلّا عَلَيْهَا ۚ وَلا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَاوْرَةٌ وَافْرَى ۚ ثُمّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ لَكُونُ وَبِلَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَى رَبِّكُمْ مَّرَجِعُكُمْ لَكُونُ وَبِلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو النّهِ عَلَيْهُ وَلَى كَبْعُونُ وَلَيْ وَهُو النّهِ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْكُونُ وَلَى وَهُو النّهُ وَهُو النّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَيْ الْكُونُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَا لَكُونُ وَلَ وَهُو النّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا لَكُونُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُونُ وَلَا وَلَيْكُونُ وَلَا وَلَيْكُمْ وَلَا لَكُونُ وَلَى اللّهِ وَلَيْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا مَا عَلَى وَلَا مَعْ وَلَى اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَا مَلْ اللّهُ وَلَا مَا وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا مَا عَلَى وَلَا مَا عَلَالِهُ وَلَا لَا لَعُفُولُ لَا عَفُولُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَا مَا وَلَا لَا لَعُلُولُ لَا عَلَا وَلَا مَا لَا لَكُونُ وَلَا مَلْ اللّهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَا مَا وَلَا لَا لَكُونُ لَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا مِلْكُونُ وَلَا لَا عُلْمُ وَلَا وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا لَا لَا فَاللّهُ وَلَا وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا مُلّالِهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولُولُولُولُولُولُ وَلَا مُعُلِمُ وَلَا مُؤْلُولُولُولُولُول

سزادينے والا ہاور بلاشبدہ البتہ بہت بخشے والاً مهربان م

الله تبارک و تعالی اینے نبی سُکُافِیْم سے فرما تا ہے کہ وہ جس راہ ہدایت اور صراط متنقم پرگامزن ہیں اس کے بارے میں اعلان کر دیں یعنی معتدل دین کا جوعقا کدنا فعہ اعمال صالحہ ہراچھی بات کے تھم اور ہر بری بات سے ممانعت کو تضمن ہے۔ بیدوہ دین ہے جس پرتمام انبیا و مرسلین عمل پیرا رہے 'جو خاص طور پرامام الحنفاء' بعد میں مبعوث ہونے والے تمام انبیا و مرسلین کے باپ اور الله رحمٰن کے لیل ابراہیم عَلَائِک کا دین تھا۔ یہی وہ دین حنیف ہے جو تمام اہل انحراف مثلاً یہود و نصار کی اور مشرکین کے ادیان باطلہ سے روگر دانی کو مضمن ہے۔

یہ عمومی ذکر ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے افضل ترین عبادت کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ قُلُ اللّٰ صَلَا تِیْ صَلَا تِیْ وَ کُورُ اللّٰہ تبارک و تعالی ہے کہ میری نماز اور میری قربانی ' ۔ ان دوعبادات کا ذکر ان کے فضل و شرف اور اس بنا پر کیا ہے کہ بید دونوں عبادات اللہ تعالی ہے محبت ' دین کو اس کے لیے خالص کرنے ، قلب و لسان ' جوارح اور قربانی کے ذریعے ہے اس کے نقر ب کے حصول پر دلالت کرتی ہیں اور قربانی سے مراد ہے کہ مال وغیرہ کو جونفس کو محبوب ہے اس ہت کے لیے خرج کرنا جو اس کوسب سے زیادہ محبوب ہے ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ۔ جس نے اپنی نماز اور قربانی کو اللہ تعالی کے لیے خالص کر لیا تو بیاس بات کو مستلزم ہے کہ اس نے اپنے تمام اعمال و اقوال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا تو بیاس بات کو مستلزم ہے کہ اس نے اپنے تمام اعمال و اقوال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا ۔

﴿ وَمَحْيَاى وَمَهَا بِيْ ﴾ اورميراجينااورميرام نا-'ليعنى ميں جو پچھا پنى زندگى ميں كرتا ہوں اللہ تعالىٰ جو پچھ مير بساتھ كرتا ہے اور زمانه موت ميں اللہ تعالىٰ مير بے ليے جو پچھ مقدر كرے گا ﴿ يِلْلِهِ دَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ لا تَشَوِيْكَ لَهُ ﴾ 'سباللہ ربالعالمین کے لیے ہے عبادت میں اس كاكوئى شریک ہے نیافتہ اراور تدبیر میں ' باللہ تبارک و تعالىٰ کے

الم من

لیے بیا خلاص کوئی نئی اورانو کھی چیز نہیں جو میں نے خود گھڑلی ہو بلکہ ﴿ وَ بِلَٰ لِكَ اُصِرْتُ ﴾ اور مجھےاس (اخلاص)

کا تھم دیا گیا ہے۔ ''یعنی حتمی تھم۔اوراس تھم کی تعیل کئے بغیر میں اس کی ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا ﴿ وَ اَنَّا اِللّٰہِ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

پھراللہ تعالی جزاوسزا کی ترغیب و ترہیب کے لیے فرما تا ہے ﴿ وَ لَا تَكْمِیبُ كُنُّ نَفْسِ ﴾ اور جوكوئی جو كما تا ہے " یعنی ہم خض خیروشر كا جوار تكاب كرتا ہے ﴿ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ اس كی جزاوسز اصرف اس كے لیے ہے۔ "جیسا كہ اللہ تعالی كاارشاد ہے: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ آسَاءً فَعَلَيْهَا ﴾ (حم السحدہ: ١٦١٤)" جوكوئی نیك كام كرتا ہے اس كی جزااس كے لیے ہے اور جو برا كام كرتا ہے اس كاوبال اس پر ہے "۔

﴿ وَهُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْأَرْضِ ﴾ اوروبى توج جس نے زمين ميں تم كوا پنانا عب بنايا۔ " يعنى تم ايك دوسرے كے جائشين بنتے ہو۔ اللہ تبارك وتعالى نے تہ ہيں زمين ميں جائشين بنايا اور زمين كى تمام موجودات كوتمبارے ليم سخر كر كے تہيں آ زمايا تا كه وہ ديھے كہ تم كيے عمل كرتے ہو۔ ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ ﴾ "اور بلندكيا اس نے تہ ہيں درجوں ميں ايك كوايك پر " يعنى قوت عافيت ارزق خلقت اور خلق ميں ايك دوسرے پر فوقيت عطاكى ﴿ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا الله كُول عِي ايك و ايك يَ " الله كيا الله على ﴿ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا الله كُول عِي الله كُول عَي الله كَا الله عَلَى الله ع

854

الْأَغْرَافِ عُ

ولوالنا ٨

## تَفَسِّيهُ وَرَوْ الْأَعْرَافُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّوْلِيْ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُمُ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُمُ الرَّحْلُمُ الرَّعْلَمُ الرَّعْلَقِيْلِ الرَّحْلُمُ الرَّعْلَمُ الرَّحْلُمُ الرَّعْلَمُ الرَّعْلَمُ الرَّعْلَمُ الرَّعْلَمُ الرَّعْلِيْلِ الرَّعْلَمُ الرَّعْلَمُ الرَّعْلَمُ المَالِمُ الرَّعْلَمُ الرَّعْلَمُ المِنْ الرَّعْلُمُ المَالِمُ الرَّعْلُمُ المَالِمُ المُعْلَمُ المَالِمُ الرَّعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الرَّعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ا

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَّمَا كُنَّا غَلِيبِينَ ۞ پرہم بیان کریں گے(سب کھ)ان پرساتھ ملم کے اور نہ تھے ہم غائب ٥

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول محد مصطفیٰ مَنْ اللهٰ عَلَیٰ اسے جان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے: ﴿ کِتْبُ الْمُنْوِلِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

ورائی اوران کووعظ وضیحت سیجے ۔ پس اس طرح معاندین حق پر جمت قائم ہوجائے گی۔ ﴿ وَذِکُوٰی لِلْمُؤْمِنِیْنَ ﴾ "اورائل ایمان کے لیے یادد ہانی ہوگئی ۔ ﴿ وَ ذَکُوٰی اللّٰہُ وَمِنِیْنَ ﴾ "اورائل ایمان کے لیے یادد ہانی ہوگئی۔ ویسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَ ذَکُوْ وَ وَا اَلْہِ اَیْ کُوٰی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴾ (الناریات: ۱٥١٥ ) "نفیحت سیجے کیونکہ فیسے مومنوں کوفائدہ دیتی ہے "اہل ایمان کواس کے ذریعے سے صراط متقیم فاہری اور باطنی اعمال کی یا د دہانی ہوگی اور ان امور کے بارے میں بھی یا د دہانی ہوگی جو بندے اور اس کے سلوک کے درمیان حائل ہوجاتے ہیں۔

پھراللہ تبارک و تعالی نے بندوں کواپئی کتاب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ اِتَّبِعُواْ مَمَا اُنْوِلَ اِلْفَیکُمْ ﴾ "پیروی کرواس چیز کی جواتاری گئی تمہاری طرف" یعنی اس کتاب کی جومیں تمہاری خاطر نازل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ﴿ فِینَ دَیْکُمْ ﴾ تمہارے رب کی طرف ہے "جوتمہاری تربیت کی تکمیل چاہتا ہے اس مقصد کے لیے اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی 'اگرتم اس کتاب کی پیروی کرو گے تو تمہاری تربیت کمل ہوجائے گئ تم پر اللہ تعالیٰ کی نفسی ہوجائے گئ اور تمہیں بہترین اور بلند ترین اعمال کی طرف راہنمائی نصیب ہوگی۔

﴿ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِيَةَ اَوْلِيآ عَ﴾ اوراس كے سوااور رفيقوں كى پيروى نه كرو۔ ' يعنى تم الله كوچھوڑ كردوسروں كودوست نه بناؤ' جن كى خواہشات كى تم پيروى كرواوران كى خاطرتم حق كوچھوڑ دو ﴿ قَلِيْلًا مِّمَا تَنَكَّكُووْنَ ﴾ ' تم بہت كم نصيحت حاصل كرلية اور مصلحت كو پہچان لية تو تم ضرر رسال چيز كوفغ بخش بہت كم نصيحت حاصل كرلية اور مصلحت كو پہچان لية تو تم ضرر رسال چيز كوفغ بخش چيز پراور دخمن كودوست پر بھى ترجيح نه دية ۔ پھر الله تعالى نے ان كوان سزاؤں سے ڈرايا ہے جواس نے ان قوموں كوديں جنہوں نے اپنے رسولوں اوران كى دعوت كوچھالايا۔ پس وہ ان كى مشابہت اختيار نه كريں۔

﴿ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْكُنْهَا فَجَاءَهَا بَالْسُنَا ﴾ ' اوركتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کردیں پس آیاان کے پاس
ہماراعذاب' 'یعنی ہمارائخت عذاب ان پر نازل ہوا ﴿ بِیَاتًا اَوْ هُمْ قَابِلُوْنَ ﴾ ' راتوں رات یا دوپہر کوسوتے ہوئے'
یعنی ہماراعذاب ان کی غفلت کی حالت میں نازل ہوا۔ جبکہ وہ خواب غفلت کے مزے لے رہے تھے اور ہلاکت کا
ان کے دل میں بھی خیال بھی نہ آیا ہوگا۔ جب ان پراللہ تعالی کا عذاب نازل ہواتو وہ اپنے آپ کوعذاب سے نہ
بچاسکے اور ان کے وہ معبود بھی ان کے کوئی کا م نہ آسکے جن سے آئیں بڑی امیدیں تھیں اور وہ جن گنا ہوں اور ظلم کا
ارتکاب کیا کرتے تھے انہوں نے ان پر نکیر بھی نہیں کی۔

﴿ فَهَا كَانَ دَعُولِهُمُ إِذْ جَآءَهُمُ بَالْسُنَآ اِلْآ أَنْ قَالُوْآ اِنَّا كُنَا ظَلِيدِيْنَ ﴾' جبان كوجارے عذاب نے آليا توان كى پكاراس كے سوا پھن تھى كہ جشك ہم ظالم تھے'۔ جسا كہ الله تعالى كارشاد ہے ﴿ وَكُمْ قَصَهُ مَا مِنْ مِنْ وَانْ كَانَتْ ظَالِمَةً وَ اَنْشَأْنَا بَعُكَ هَا قَوْمًا الْخَرِيُنَ ۞ فَلَمَّآ اَحَسُّوا بَاسَنَآ إِذَا هُمُ مِنْهَا يَرْأَكُنُونَ ۞ لَا تَوْ كُنُواْ وَارْجِعُوۤ إِلَى مَا أَتُرِفُتُمُ فِيْهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَكُونَ ۞ قَالُوا يُويْكَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِيدِيْنَ ۞ لَا تَوْ كُنُواْ وَارْجِعُوۤ إِلَى مَا أَتُرِفُتُمْ فِيْهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَكُونَ ۞ قَالُوا يُويْكَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِيدِيْنَ ۞

فَمَا ذَالَتُ يِّلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصِيْدًا خِيدِيْنَ ﴾ (الانبياء: ١١/٢١ ـ ١٥) "كتني بي بستيال ہیں جن کوہم نے ہلاک کرڈ الا جو ظالم تھیں اوران کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کودیکھا تو لگےاس سے بھا گئے۔اب نہ بھا گو۔ان نعمتوں کی طرف لوٹو جن کے تم مزے لوٹا کرتے تھے اور اینے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ شایدتم سے یو جھا جائے 'کہنے لگے ہائے ہماری ہلاکت! بے شک ہم ہی ظالم تھے۔وہ اس طرح یکارتے رہےاورہم نے انہیں کھیتی کی طرح کا ہے کرڈ چیر کر دیا''۔ ﴿ فَكَنَشَتُكَ تَى الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾'' بهمان قومول سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے انبیا ومرسلین کو مبعوث كياتها"كانهول نے اسى رسولول كوكيا جواب دياتھا۔ ﴿ وَيَوْمَر يُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَاۤ أَجَيْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ (القصص: ٢٥/٢٨) (اورجس روزوه (الله) انبيس يكاركر كبي كاكتم فيرسولول كوكيا جواب ديا تفا؟ ﴿ وَكَنْسُتُكُنَّ الْمُوسِلِينَ ﴾ 'اورہم رسولوں ہے بھی یوچھیں گے۔' لیعنی ہم رسولوں سےان کے رب کے پیغام کو پہنچانے کے بارے میں ضرور ایو چھیں گے اور رہ بھی ضرور ایو چھیں گے کدان کی امتوں نے کیا جواب دیا۔ ﴿ فَلَنَقُضَّ عَلَيْهِمْ ﴾ ( پھر ہم ان کے حالات بیان کریں گے۔''یعنی ہم تمام مخلوق کو بتا کیں گے کہ وہ کیامل کرتے رہے تھے پیلی کو 'اپنے علم ہے''یعنی اللہ تعالیٰ اے علم ہےان کوان کے اعمال کے بارے میں بتائے گا﴿ وَّمَا کُنّا غَابِیْنَ ﴾''ہم کسی بھی وقت غیر موجود نه ته ين جيها كمالله تعالى في فرمايا ﴿ أَحْطِيهُ اللَّهُ وَ نَسُوَّهُ ﴾ (المحادله ٦/٥٨) "الله في ال حقمام اعمال كومخفوظ ركها باوروه بعول كت جين 'اورفر ماياف وَلَقَنْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنّا عَنِ الْخَلْق غَفِلْيْنَ ﴾ (المؤمنون: ١٧/٢٣) ' جم نے تمہارے او برسات آسان پیدا کئے اور ہم خلقت سے عافل نہیں ہیں '۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِنِدِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُكُ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن اور (اعمال کا)وزن اس دن حق بے چر جو خص کہ بھاری ہوگئی میزان اس (کے نیک اعمال ) کی اُتو وہی اُوگ ہیں کامیاب (اور جو خص کہ خَفَّتْ مَوَاذِينُهُ فَأُولَلِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِالْيَتِنَا يَظْلِمُوْنَ ٥ بلکی ہوگئی میزان اسکی تو یکی اوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالدائی جانوں کو بوجا سکے کہ تصورہ ہماری آیتوں کیساتھ بانصافی کرتے O پھراعمال کی جزابیان فرمائی \_ بیعنی قیامت کے روز اعمال کا وزن عدل وانصاف کے ساتھ کیا جائے گا کسی بھی لحاظ ہے کسی برکوئی ظلم نہ ہوگا، فَمَنْ تُقَلَّتْ مَوَازْ نُتُها ﴾''نوجن لوگوں کے وزن بھاری ہوں گے۔''یعنی جن کی نیکیوں کا پلز ابرائیوں کے پلزے سے بھاری ہوگا﴿ فَأُولِيِّكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ ﴾ '' تووہی نجات یانے والے ہوں گے۔'' یہی لوگ ہیں جو ناپیندیدہ امور سے نجات حاصل کریں گے اورا بیے محبوب امور کو یالیں گے جن کو بہت بڑا نفع اور دائمی سعادت حاصل ہوگی ۔﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنَ عُ﴾ ''اورجن کے وزن ملکے ہول گے۔'' یعنی جن کی برائيوں كا بلز ابھارى ہوا'ان كامعامله اس كے مطابق ہوگا﴿ فَأُولِيْكَ الَّذِيْنَ خَيِسُوفًا ٱنْفُسَهُمْ ﴾ 'ليس يهي وه لوگ

ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا'' کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی نعتوں سےمحروم ہوکر در دنا ک عذاب میں مبتلا ہوں گے ﴿ بِهَا كَانُواْ بِأَيْتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ "اس واسط كه مارى آيتوں كے بارے ميں بےانصافي كرتے تھے" يعني ان آیات کریمه کی اطاعت جس طرح کرناان پرواجب تھی انہوں نے نہیں گی۔

وَلَقَدُ مَكُنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشٌ قِلِيلًامَّا تَشْكُرُونَ ﴿ اورالبة تحقیق قدرت دی جم فی تهمین زین میں اور بنادیجم فی تهارے لیاس میں اسباب گزران بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو 🔾 الله تبارك وتعالى معاش ومسكن كا ذكركرتے ہوئے اپنے بندوں پراحسان جتلا تا ہے ﴿ وَلَقَانُ مَكَنْكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أوربم نے تنہبیں زمین میں ٹھ کا نامہیا کیا ''جس ہے تم زمین میں گھر بناتے ہؤ کھیتی باڑی کرتے ہواور بعض

ويكروجوه اس سے استفاده كرتے ہو ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ 'اورمقرركردي بم نے اس ميں تمبارے لیے روزیاں''تمام معاش کا داروہداران چیزوں پر ہے جو درختوں' نباتات'معد نیات' مختلف قتم کی صنعتوں اور تجارت سے ہوتی ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں بیتمام چیزیں مہیا کیس اور مختلف اسباب کوتمہارے لیے مخرکیا

﴿ وَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (حمر) ثم كم بي شكركرتے ہو' يعني تم الله تعالى كابہت ہى كم شكراداكرتے ہوجس نے انواع واقسام كي نعتول سے تهمين نواز ااور مختلف مصائب كوتم سے دور كيار

وَلَقَيْنَ خَلَقُنْكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنْكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْمِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَي فَسَجَدُوا اورالبت تحقیق پیداکیا ہم نے مہیں چرصورتی بنائیں ہم نے تباری چرکھا ہم نے فرشتوں سے محدہ کروتم آ دم کوئیں محدہ کیا نہوں نے إِلَّا إِبْلِيْسُ لَمْ يَكُنُ مِّنَ السَّجِدِيْنَ ۞ قَالَ مَا مَنَعَكَ ٱلَّا تَسْجُلَ إِذْ موائے البیس کے ند ہواوہ مجدہ کرنے والوں میں ے O کہا (اللہ نے) ایس چیز نے منع کیا تھے اس سے کرتو مجدہ کرئے جب کہ آمَرُتُكُ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِّنْهُ عَنَكُ عَنَاتُهُمِنْ ثَايٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ﴿ قَالَ میں نے تھم دیا تھا تھے کو؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس نے پیدا کیا تو نے جھے آگ سے اور پیدا کیا تو نے اسکوٹی سے 🔾 فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَأَخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِينَ ٠ پس از تواس (آسان) نے پس نہیں لائق تھا واسطے تیرے یہ کہ تکبر کرے تواس میں سؤکل جاتو 'بلاشیہ تو دلیلوں میں ہے ہ قَالَ ٱنْظِرْ نِنَ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿ اس نے کہا! مہلت دیتو مجھاس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے 0 کہااللہ نے اتو مہلت دیے گئے (لوگوں) میں ہے ہے 0 الله تبارك وتعالى بني آ دم سے مخاطب موكر فرما تا ہے :﴿ وَلَقَانُ خَلَقُنْكُمْ ﴾ ' اور ہم نے تمہيں پيدا كيا'' يعني تمہارے جدامجد آ دم کی اصل اوراس کے مادے کی خلیق کی جس ہے تم سب پیدا کئے گئے ﴿ ثُمَّةٌ صَوَّرُ نَكُمْ ﴾" پھر تمہاری صورت شکل بنائی۔ " پھر ہم نے تمہیں بہترین صورت اور بہترین قامت عطاکی۔ پھراللہ تارک وتعالی نے آ دم کوتمام چیزوں کے نام سکھائے جس سے اس کی باطنی صورت کی پنجیل ہوئی' پھر باعزت فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ ' آ دم کے اکرام واحتر ام اوراس کی فضیلت کے اعتراف کے طور پراسے سجدہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رب کے تھم کی تعمیل کی ﴿ فَسَجَنُو ۤ ﴾'' پس انہوں نے سجدہ کیا۔'' یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ﴿ إِلّاۤ اِبْلِیْسَ ﴾ گرابلیس نے تکبراور خود پسندی کی بنا پر سجدہ کرنے ہے انکار کردیا۔

الله تعالی نے ابلیس کوز جروتو نیخ کرتے ہوئے فرمایا ﴿ مَا مَنَعَكَ ٱلاَ تَسْجُن ﴾ ' بچھ کوکیا مانع تھا کہ تو نے سجدہ خہیا' جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے خلیق کیا' میں نے اسے وہ شرف اور فضیلت عطا کی جو کسی اور کوعطانہیں کی' تو نے میرے علم کی نافر مانی کر نے میری اہانت اور تحقیر کا ارتکاب کیا ﴿ قَالَ ﴾ ابلیس نے اپنے رب کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: ﴿ اَنَ اَخْدُو مِنْ فِلْهُ ﴾ ' میں اس سے بہتر ہوں' کھراس نے اپنے اس باطل دعوے کی دلیل دیتے ہوئے کہا: ﴿ فَکَلُقُتُنِی مِنْ فَلِهُ وَ خَلَقُتَهُ مِنْ طِینِ ﴾ ' ' تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے' اور سے چیزاس بات کی موجب ہے کہ وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئے ہاس مخلوق سے افضل ہو'جس کی تخلیق مٹی سے ہے کہ وہ کا دور اور اور اور اللہ علی ہے۔

شیطان کا بی قیاس فاسد ترین قیاس ہے کیونکہ میمتعدد وجوہ سے باطل ہے۔

- (۱) یہ قیاس اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے مقابلے میں ہے کہ آ دم کو سجدہ کیا جائے اور جب قیاس نص سے معارض ہوتو وہ باطل ہے۔ کیونکہ قیاس کا تو مقصد ہی ہیہ ہے کہ جس معالے میں نص موجود نہ ہواس کا تھم مضوص علیہ امور کے احکام کے بالکل قریب اور ان کے تالع ہو۔ رہاوہ قیاس جومنصوص علیہ احکام کے معارض ہواور اس کو معتبر قرار دینے نے نصوص کا لغوہ ہونالا زم آتا ہوتو یہ قیاس بدترین قیاس ہے۔
- (۲) ابلیس کا مجرد بیکہنا (اَنَا حَینُوْ مِنَهُ)''میں اس (آ دم) ہے بہتر ہوں'' ابلیس خبیث کے تقص کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے نقص پراپی خود پیندی' تکبر اور بلاعلم الله تعالیٰ کی طرف قول منسوب کرنے کو دلیل بنایا اس سے بڑا اور کون سائقص ہوسکتا ہے؟
- (۳) ابلیس نے آگ کومٹی اور گارے کے مادہ پر فوقیت دے کر جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے 'کیونکہ مٹی کے مادے میں خشوع' سکون اور شجید گی ہے۔اس مٹی ہی سے زمین کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔مثلاً مختلف انواع واجناس کے درخت اور نباتات وغیرہ۔اس کے برعکس آگ میں خفت' طیش اور جلانے کی خاصیت ہے۔ای لیے شیطان نے اس قتم کے افعال کا ارتکاب کیا اور اس لیے وہ بلند ترین درجات ہے گر کراسفل السافلین کی سطح پرجا پہنچا۔

يس الله تبارك وتعالى في فرمايا ﴿ فَاهْبِطْ عِنْهَا ﴾ "تواس ارجا-" يعنى جنت سارجا ﴿ فَهَا يَكُونُ

859

اورنبیں یائے گا توان کی اکثریت کوشکر گزار O

ُ جائیں''۔ شیطان نے جو پچھ کہااورا پے فعل کے عزم کا ظہار کیا' اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر محض اس لیے متنبہ فرمایا ہے' تا کہ ہم اپنے دشمن سے بچتے رہیں اوراس کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار رہیں اوران راستوں اور واضل ہونے کے ان مقامات کی معرفت حاصل کر کئے جہاں سے وہ حملہ آ ورہوتا ہے' اپنی حفاظت کرسکیں۔ پس میہ خبروے کراللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی فعمت کامل ہے نواز اہے۔

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَنْءُومًا مِّنْ حُورًا لللهِ عَلَى حُورًا لللهِ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَامْكُنَّ كَمِالله فَالله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

جَهَنَّمَ مِنْكُمُ آجُمَعِيْنَ ﴿

یعنی ابلیس نے جو کچھ کہااس کے جواب میں اللہ تبارک وتعالی نے فر مایا: ﴿ اخْرُجُ مِنْهَا ﴾'' نکل یہاں سے' یعنی ذلت وخواری کے ساتھ نکلنا مراذبیں ﴿ مَنْءُ وُمَّا ﴾ بلکہ ندمت کے ساتھ نکلنا مراذبیں ﴿ مَنْءُ وُمَّا ﴾ بلکہ ندمت کے ساتھ نکلنا مرادب ﴿ مَنْ مُوْرِدُون ﴾'' مردودہ وک' ' یعنی اللہ تعالیٰ اس کی رحمت اور ہر بھلائی سے دور ﴿ لَا مُلَّاقَیٰ جَھنَّمُ مِنْ اللهُ عَلَیٰ اللهُ عَلَیٰ اللهُ مَنْ مَن مِن جَہٰم کو بھر دوں گا۔' یعنی میں جہنم کو بچھ سے اور تیر سے پیروکاروں سے بھر دوں گا ﴿ اَجْمَعِیْنَ ﴾ ''منی تم سے ' بیاللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے تم ہے کہ جہنم نافر مانوں کا ٹھکانا ہے' وہ لازمی طور جہنم کو اللیس اور اس سے جن اور انسان پیروکاروں سے بھر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ابلیس کے شراور فتنے سے ڈراتے ہو کے فرایا:

وَیَادُمُ اسْکُنُ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَیْثُ شِئْتُماً وَلا تَقْرَبا هٰنِ وَالْ اللهِ الراحة الراحة الراحة الله المحكمة المنتجرة وَوَلَ الراحة الله الشَّيْطِنُ لِيبُيلِ كَلَمُهَا الشَّيْطُنُ لِيبُيلِ كَلَمُهَا وَوَلَ اللهُ اللهِ وَوَلَ الْوَبِهَا فَي كُلُهُمَا عَنْ هٰلِي الشَّيْطُنُ لِيبُيلِ كَلَمُهَا مَنْ سَوْالتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْلُمُهَا كَاللهُ الشَّيْطُنُ لِيبُلِكُمَا عَنْ هٰلِي وَالشَّجَرَةِ مَا وَقَالَ مَا نَهْلُمُا كَاللهُ اللهُ عَنْ هٰلِي وَالشَّجَرَةِ وَلَا لَهُ اللهُ عَنْ هٰلِي وَالشَّجَرَةِ وَلَى مَا فَهُلُمُا كَاللهُ اللهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ هٰلِي وَالشَّجَرَةِ وَلَا لَكُمْ وَوَلَى مَا لَكُمْ وَوَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

القائقا ٨

وَطَفِقا يَخْصِفْن عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّاةِ وَنَادْنَهُمَا رَبُّهُمَا آلَمْ آنُهُكُمًا اور گھوہ چیکا نے اوپراینے ہے جنت کے (ستر ڈھا تکنے کے لیے) اورآ واز دی انگوا تکے رب نے کیانہیں روکا تھا میں تے تہیں عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ تَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿ قَالَا رَبِّنَا اس درخت سے؟ اور ( نہیں ) کہا تھا میں نے تمہیں کہ شیطان تم دونوں کا وشمن ہے کھلا؟ > کہا انہوں نے اے ہمارے رب! ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا عَمَهُ وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخِسِرِيْنَ ﴿ ظلم کیا ہم نے اسے آپ براورا گرنہ بخشا تونے ہمیں اور (نہ) رحم کیا تونے ہم پرتو ہوجا کیں گے ہم خسارہ پانے والوں میں ہے 0 یعنی اللہ تعالی نے جناب آ دم علائظ اوران کی بیوی کوجواللہ تعالی نے ان کوسکون کے لیے عطافر مائی تھی محکم دیا کہ وہ جنت میں جہاں سے جو جی میں آئے کھا تیں اور جنت ہے متمتع ہوں البتۃ اللہ تعالیٰ نے ایک معین درخت کا کھل کھانے سے روک دیا۔اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا؟اس درخت کے تعین میں ہمارے ليكونى فائدة بيں۔اس درخت كالچل كھانے كى تحريم يرالله تعالى كابيقول دليل ہے ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الطَّلِيمِينَ ﴾ "تم دونول گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے" آ دم عَلائظ اوران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بابندی کی بیاں تک کدان کا دشمن ابلیس اینے مکر وفریب سے ان کے پاس تھس آیا اوراس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ان کوفریب مين مبتلاكرديا وران كرمامن بناوث عام ليت موئ كهنداً: ﴿ مَا نَهْدُمُمَّا رَبُّكُمَّا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اللَّ أَنْ تَكُونًا مَلَكُيْن ﴾ "تم كنيس روكاتمهار عرب في الدوخت على مراس لي كهيس تم موجاؤ فرشة" لينى فرشتول كى جنس ميں على إِوْ تَكُونَا مِنَ الْخَلِينِينَ ﴾ ' يا موجاؤېيشەر بنے والوں ميں سے''جيسا كوالله تعالى ن ايك دوسرى آيت ين اس كا قول ذكر فرمايا: ﴿ هَالْ آدُنُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْبِ وَمُلْكِ لاَ يَبْلى ﴾ (ظه: ١٢٠/٢) '' كيامين تخصّے ابيا درخت بتاؤں جس كا كھل ہميشە كى زندگى عطاكر ہے اورابيا اقتدار جو بھى زائل نەہؤ'۔ بيسب كه كهن كيماته ساتهاس فالله كاتم كهات موس كها ﴿ إِنَّ لَكُمَّا لَيِنَ النَّصِحِينَ ﴾ "مين توتمبارا خیرخواہ ہوں۔ ' لیعنی میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں تمہاری خیرخواہی کرنے والا ہوں۔ پس آ وم علاظ شیطان کے دهو کے میں آ گئے اوراس حال میں عقل پرشہوت نفس غالب آ گئی ﴿ فَدَّ لَٰہُ مُمَا ﴾ ''پس نیچے لے آیاان دونوں کو'' لینی شیطان نے آ دم وحوا النیم کوان کے بلندم ہے ہے جو کہ گنا ہوں ہے دوری پر مٹنی تھا اُتار کرنافر مانی کی گندگی میں لتهيرُ ديا اورانهوں نے آ كے بڑھ كرائ شجر ممنوعہ كے كھل كو كھاليا ﴿ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَّةَ بَكَتْ لَهُمَا سُواْتُهُمَا ﴾ ''لیں جب چکھاان دونوں نے درخت کو نوان بران کی شرم گا ہیں کھل گئیں'' یعنی دونوں کا ستر ظاہر ہو گیااس سے سلے ان کاستر چھیا ہوا تھا۔ پس اس حالت میں تقویٰ سے باطنی عریانی نے ظاہری لباس میں اپنااثر دکھایا حتی کہوہ لباس اتر گیااوران کاستر ظاہر ہو گیااور جب ان بران کاستر ظاہر ہوا تو وہ بہت شرمسار ہوئے اور جنت کے درختوں 862

کے چول ہے اپنے سرکو چھپانے گئے۔ ﴿ وَ نَاذِ الْهُمَّارَبُّهُمُّا ﴾ الشَّجَوَةِ وَاقُلُ لَكُمْاً إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْاً عَلُوقٌ مُّهِينُنْ ﴾ ' كيا ہوئ واز دی ﴿ اَلَهُ اَلْهُمُّمَا عَنْ تِلْكُمُا الشَّجَوةِ وَاقُلُ لَكُمْاً إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْاً عَلُوقٌ مُّهِينُنْ ﴾ ' كيا ہيں نے جہيں اس ورخت ہے منع نہيں كيا تھا اور جہيں لہا نہيں تھا كہ شيطان تبہارا كھلا وَثَمَن ہے' پُورَم نے اپنو وَثَمَن كَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللل

بھک بیا۔ پرویہ آ دم علائے کا تھا۔ گراس کے برعکس اہلیس اپنی سرکشی پر جمار ہااور نافر مانی سے بازند آیا۔ پس جوکوئی

آ دم کی طرح اپنے گنا ہوں کا اعتراف کر کے ندامت کے ساتھ مغفرت کا سوال کرتا ہے اور گناہ سے باز آ جا تا ہے

تو اس کا رب اسے چن لیتا ہے اور سیدھی راہ پر ڈال ویتا ہے اور جوکوئی اہلیس کی طرح اپنے گناہ اور نافر مانی پر جم

جا تا ہے اور اس کی نافر مانیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالی ہے دوری کے سوااسے پچھے حاصل نہیں ہوتا۔

عالی الھیم طور ایکٹ کے گر لیکٹ سے کی جاتی ہیں تو اللہ تعالی ہے دوری کے سوااسے پچھے حاصل نہیں ہوتا۔

کہا (اللہ نے) اُتر ہِمْ ایک تبہارا دورے کا دیم نے اور تبہارے لیے زمین ہیں تھی ہیں اور ایک وقت (معین) تک ©

بہاراللہ ہے) اردہ ایک بہارا دومرے و نے جادر بہارے سے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آ دم اور حوا النبیہ کو جمع کے صیغے کے ساتھ مخاطب کر کے بنچے اتر نے کا تھم دیا' کیونکہ اہلیس تو اس سے قبل اتارا جا چکا تھا' پھرسب زمین کی طرف اتارے گئے۔آدم وحوا النبیہ کے ساتھ اہلیس کو بھی بتکرار تھم دیا گیا تا کہ معلوم ہوکہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے' کیونکہ اہلیس انسان سے بھی جدانہیں ہوتا بلکہ ہروقت ساتھ رہتا ہے اور اولا دآ دم کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔

﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ ﴾ كاجملہ (اهْبِطُوُ) كى خميرے حال ہونے كى بناپرنصب كے مقام پر ہے۔خلاصہ بيہ ہے كہ الله تعالى نے آ دم وحوالت بھا اور شيطان ہے كہا كەسب جنت سے نكل كرز مين پراتر جاؤ درآ ل حاليك تم ايك دوسرے كے دشمن ہوز مين پرتمہارا ٹھكانا ہے اس وقت تك جب تك تمہاراز مين ميں رہنا مقدر ہے۔ ألِاعْرَاف 4

قَالَ فِيْهَا تَخْيَوْنَ وَفِيْهَا تَهُوْتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ﴿ يَبَنِيَ الْدَمَ قَلُ فَرَايِاى (زَيْن) مِن زَنده ربوگِتُم اوراى من مروگِتم اوراى من (روزقيامت) كالے جادَگ ٥٠١ بن آوم الحقق فرمايا النُولُونَ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوارِي سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقُوٰيُ ذَلِكَ خَيْرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا لِيَّوَارِي سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقُوٰيُ ذَلِكَ خَيْرُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ لِبِبَاسًا يَوْارِي سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقُوٰي ذَلِكَ خَيْرُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ لِبِبَالِ بَهِ جَهِا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُو

ذلك مِنْ أيْتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَنَّ كُرُّونَ 💮

یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ (اوگ) نصیحت حاصل کریں 🔾

جب الله تبارك وتعالیٰ نے آدم' عَلِاطِنا ان كى بيوى اوران كى اولاد كوز مين پراتار ديا تو ان كوز مين كے اندران كے قیام کے احوال کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ زمین کے اندران کے لیے ایک ایسی زندگی مقرر کروی ہے جس کے تعاقب میں موت ہے جواہتلاء وامتحان ہے لبریز ہے۔ وہ اس دنیا میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنے رسول بیسیج گا'ان پر کتاب نازل کرے گا۔ حتیٰ کہان پرموت آئے گی اور وہ ای زمین میں فن کر دیتے جائیں گے۔ پھر جب وہ اپنی مدت یوری کرلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اوراس دنیا ہے نکال کر حقیقی گھر میں جو دائی قیام کا گھر ہے داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان براینے اس احسان کا ذکر فر مایا کہ اس نے ان کو ضرورى لباس مهيا فرمايا۔ وه لباس جس سے خوبصورتی مقصود ہے۔اس طرح الله تعالیٰ نے انہيں تمام اشيامثلاً کھانا پینا سواری اور بیویاں وغیرہ عطاکیں۔اس کی تحمیل کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دیگر ضروریات مہیا کیں اوران برواضح کر دیا كەربىسى كچھ بالذات مقصود نہيں ہے بلكە بەلباس الله تغالى نے صرف اس ليے نازل كيا ہے تا كەالله تغالى كى عيادت اوراطاعت مين ان كامددگار ثابت مو- بنا برين فرمايا: ﴿ وَ لِبَّاسُ التَّقُوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ "اورجوتفوى كالباس ب وہ سب سے اچھا ہے۔''یعنی تقویٰ کالباس'حی لباس سے بہتر ہے۔ کیونکہ لباس تقویٰ بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے بھی پرانااور بوسیدہ نہیں ہوتااورلباس تقویٰ قلب وروح کا جمال ہے۔رہاحسی اور ظاہری لباس تواس کی انتہا یہ ہے کہ بیا یک محدود وقت کے لیے ظاہری ستر کوڈ ھائیتا ہے یا انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔اس سے بڑھ کراس کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ نیز فرض کیا بہ لباس موجود نہیں تب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کا ظاہری ستر منكشف ہوجائے گا جس كا اضطراري حالت ميں منكشف ہونا نقصان دہنہيں اورا گرلباس تقويٰ معدوم ہوجائے تو باطنی ستر کھل جائے گا اورا ہے رسوائی اور فضیحت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ الْبِي اللهِ لَعَلَّهُمْ يَنَّ كُرُونَ ﴾ '' بینشانیال بین الله کی قدرت کی تا کدوه غور کرین ' یعنی بید کوره لباس جس سے تم الی چیزوں کو یاد کرتے ہو جو تہمیں نفع ونقصان دیتی بین اور اس ظاہری لباس سے تم اپنے باطن کی ستر پوشی میں مدد لیتے ہو۔ للبني أدمر لا يفتننگ الشيط كها آخك آبويكم من الجنّة يأني عنها المنه المنه المنه المنه المنه الشيط كها آخك آبويكم من الجنّة يأني عنها المنه المن

اللہ تبارک و تعالی اولا و آدم کو ڈراتا ہے کہ شیطان کہیں تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ نہ کرے جواس نے تمہارے جدامجد آدم کے ساتھ کیا تھا نچانی خورماتا ہے: ﴿ یکی آلے آدم کر کے تعہیں ان کی طرف بلاے اور تغیب بہکا ہے تم کوشیطان ' یعنی ایسانہ ہوکہ وہ تمہارے ساسے گناہ اور معاصی کو آراستہ کر کے تمہیں ان کی طرف بلاے اور ترغیب بہکا ہے تم کوشیطان ' یعنی ایسانہ ہوکہ وہ تمہارے ساسے نگاہ اور تمہارے مال باب کو جنت سے نگلوایا ' ور انہیں بلند ترین مقام سے اتار کر فروترین مقام پر پہنچا دیا۔ پس اس سے بچو وہ تمہارے ساتھ بھی وہی پچھ کرنا ور انہیں بلند ترین مقام سے اتار کر فروترین مقام پر پہنچا دیا۔ پس اس سے بچو وہ تمہارے ساتھ بھی وہی پچھ کرنا چھ کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں فقتے میں مبتلا نہ کردے۔ اس لیے تم اس سے اپنا بچاؤ کرتے رہواور اس کے مقا بلے میں زرہ بکتر پہنچ رکھوا ور جن راستوں سے واض ہو کروہ تم پر شب خون مارتا ہے ان راستوں سے فافل نہ رہو۔ ﴿ إِنَّا فَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

865

رَبِّىُ بِالْقِسْطِ وَاقِيْمُوْا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادُعُولُا مُخْلِصِيْنَ مِرَادِ فَيْ الْمُولِ وَالْمُولِ مُخْلِصِيْنَ مِرَادِ فَيْ الْمُولِ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُوا وَاللَّهُ وَلَيْلُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُ وَاللَّهُ وَلَيْلَ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَيْلُ وَاللَّهُ وَلَيْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

و يحسبون آنهم مهتالون ﴿
و يحسبون آنهم مهتالون ﴿

الله تبارک وتعالی مشرکین کا حال بیان کرتا ہے جوگنا ہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیس الله تعالی نے ایسا کرنے کا تھم دیا ہے۔ ﴿ وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً ﴾ جب جو برا اور انتہا کی فہتے ہو عریاں ہوکر بیت الله کا طواف کرنا بھی ای زمرے ہیں آتا ہے۔ ﴿ قَالُواْ وَجَنْ نَا عَلَيْهَا اَبِاَءِ نَا ﴾ کہتے ہیں ہم نے ایں ہوکر بیت الله کا طواف کرنا بھی ای زمرے ہیں تی ہیں ﴿ وَاللّٰهُ اَصَرَ نَا بِهَا ﴾ عَلَيْها اَبّاءِ نَا ﴾ کہتے ہیں ہم نے اس پراپنے باپ داداکو پایا ہے 'اوروہ اس بارے ہیں ہے ہیں ﴿ وَاللّٰهُ اَصَرَ نَا بِهَا ﴾ ''اورالله نے ہمیں اس کا تھم دیا ہے 'وہ اس فحش کام کو الله تعالی کی طرف منسوب کرنے ہیں جھوٹ ہو لتے ہیں۔ بنا بریں الله تعالی نے ان کے اس کے اس فول کی تردید کرتے ہو کے فرمایا: ﴿ قُلْ اِنَّ اللّٰه کَلَا یَا مُدُّ بِالْفَحْصَاءِ ﴾ 'کہد جیجے الله بروں کو فحش کام کرنے کا ہم گرختم نہیں دیتا۔'' یعنی یہ بات الله تعالی کی حکمت اور کمال کے لائق نہیں کہ وہ اپ بندوں کو فحش کام موں کا تھم دیا الله نے اس کے الله مَا الله مَال

پھراللہ تعالیٰ نے اس چیز کاؤکر فرمایا جس کا وہ کم دیتا ہے ﴿ قُلْ اَمَرَ دَیْنَ بِالْقِسْطِ ﴾ 'کہد دیجے کہ میرے رب
نے تو انصاف کرنے کا تھم دیا ہے۔' یعنی اللہ تعالیٰ نے عبادات ومعاملات میں ظلم وجود کا تھم نہیں دیا بلکہ عدل و
انصاف کا تھم دیا ہے ﴿ وَ اَقِیْمُوْا وُجُوْ هَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِی ﴾ 'اورسید ہے کروا پنے منہ ہر نماز کے وقت ' یعنی اللہ
تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو عبادات کی تحیل کی کوشش کرو۔ خاص طور پر نماز کو ظاہراور باطن میں کا مل طور پر قائم کرواور
اسے تمام نقائص اورمفاسد ہے پاک رکھو۔ ﴿ وَ اَدْعُوٰهُ مُخْلِصِیْنَ کَهُ الرِّیْنَ ﴾ 'اور پکارواس کو خالص اس کے فر مال
بردار ہوکر' ' یعنی صرف اس کی رضا جوئی کا مقصد رکھؤوہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ۔ بیدعا' دعائے مسئلہ اور
دعائے عبادت دونوں کوشامل ہے۔ یعنی تہماری دعا کی تمام اغراض میں اللہ تعالیٰ کی عبود بت اور اس کی رضا کے سوا
کوئی اور مقصد وارادہ نہیں ہونا چا ہے۔ ﴿ کُمَا اِسْکَاکُمْ ﴾ ' جیسے پہلی مرتبہ تمہاری ابتدا کی ' ﴿ تَعُوْدُوْنَ ﴾ ' تم پھر

پیدا ہوگے۔' یعنی اس طرح مرنے کے بعد تہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔وہ بستی جو تمہاری تخلیق کی ابتدا پر قادر ہے وہ اس تخلیق کا اعادہ زیادہ آسان ہے۔ ﴿ فَرِیْقًا ﴾' ایک فریق کو ' بلکہ اس کا اعادہ زیادہ آسان ہے۔ ﴿ فَرِیْقًا ﴾' ایک فریق کو ' یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کی فریق کو ' یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کی توفیق سے نوازا' اس کے اسباب مہیا کے اور اس کے موافع کو اس سے دور کیا ﴿ وَ فَرِیْقًا حَقّی عَلَیْهِمُ الضّلَامُ ﴾' اور ایک فریق بایت ہوگئی اس پر گمراہی ' چونکہ انہوں نے گمراہی کے اسباب اختیار کے اور ہلاکت کے اسباب پڑمل پیرا ہوئے اس کیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو ان پرواجب کردیا۔

﴿ اِنَّهُمُ اَتَّخَذُ والشَّيْطِيْنَ اَوْلِياً عَيْنَ دُونِ اللّٰهِ ﴾ '' انہوں نے شیطانوں کورفیق بنایا' اللّٰد کوچھوڑ کر''
اور جوکوئی اللّٰد تعالیٰ کوچھوڑ کرشیطان کو اپنا دوست بناتا ہے وہ واضح خسارے میں جتلا ہوجاتا ہے اور چونکہ وہ اللّٰه
رحمٰن کی ولایت اور دوسی سے نکل گئے اور انہوں نے شیطان کی دوسی کو پہند کرلیا' اس لیے انہیں اللّٰہ تعالیٰ کی مدو تو فیق سے محرومی میں سے وافر حصہ نصیب ہوا اور چونکہ انہوں نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا اس لیے وہ بہت بڑے خسارے میں پڑگئے۔ ﴿ وَیَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُنْهُمْنَ كُونَ ﴾ 'اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں' یعنی ان کے خسارے میں پڑگئے۔ ﴿ وَیَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُنْهُمُنَ كُونَ ﴾ 'اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں' یعنی ان کے بال حقائق بدل گئے اور انہوں نے باطل کوش اور حق کو باطل سمجھ لیا۔ ان آیات کر یمہ میں اس امرکی دلیل ہے کہ اوام وہوا ہی اللّٰہ تعالیٰ کی حکمت وصلحت کے تالع ہیں' کیونکہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے کہ یہ تصور بھی نہیں اوام وہوا ہی اللّٰہ تعالیٰ عدل و انساف کے سواکسی چیز کا حکم نہیں ویا۔

اس میں اس امرکی بھی دلیل ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہاوراس کا دارو مدار اللہ تعالیٰ کے فضل و
کرم پر ہے اور گراہی میہ ہے کہ جب بندہ اپنے ظلم و جہالت سے شیطان کو اپنا دوست اور اس کو اپنی گراہی کا سبب
بنا لے تو اللہ اس سے علیحہ ہ ہوجا تا ہے اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور جو کوئی میہ جھتا ہے کہ وہ راہ ہدایت
پر ہے در آ س حالیکہ وہ بھٹک چکا ہموتو اس کے لیے کوئی عذر نہیں کیونکہ وہ ہدایت حاصل کرسکتا تھا' کیکن اس نے اپنے
گمان ہی کو سب چھ جھا اور ہدایت کی منز ل کو پہنچانے والے راستے کو ترک کر کے اپنے آپ پرظلم کیا۔

ال فرق اس و جو و اس و جو و اس و جو و اس کے دیں میں میں کا ساتھا کہ اور کی دور اس کے دیا جو دور کے دور اس کا تھا۔

لَكِنِي َ أَدَمَ خُنُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْكَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿

الله تعالیٰ نے اولا دآ دم پرلباس نازل کرنے کے بعد جس سے وہ اپناستر ڈھانیتے ہیں اورزینت اختیار کرتے

ن الله

آمیں' فر مایا: ﴿ لِیَنِیْ اَ<mark>دَمَ خُذُوْا زِیْنَتَکُمْ عِنْدَ گُلِّ مَسْجِی</mark> ﴾''اے بنی آدم! ہرنماز کے وقت اپنے تیسُ مزین کیا '' کرو۔'' یعنی ہرنماز کے وقت' خواہ نماز فرض ہو یانفل' اپنے ستر کو ڈھانیؤ' کیونکہ ستر ڈھانپٹا ہی بدن کی زینت ہے جیسے ستر کو کھولنا بدن کوفتیج اور بدنما بنادیتا ہے۔

اس آیت میں بیا حمّال بھی ہے کہ اس زینت ہے مرادلباس کی نظافت ہو۔ پس اس صورت میں آیت کریمہ میں نماز کے اندرستر ڈ ھانینے' زینت اختیار کرنے اور لباس کومیل کچیل اور نجاست سے پاک رکھنے کا حکم ہے۔ پھر فر مایا: ﴿ وَكُنَّ اِوَ اللَّهِ مُنَّا ﴾ ' اور کھا وَاور پو۔' 'یعنی ان پاک چیزوں میں ہے کھا وَ پیوجواللّٰد تعالیٰ نے تہمیں عطا کی ہیں﴿ وَ لَا تُسُمِّو فُوْ ﴾ 'اور (ان میں )اسراف نہ کرؤ'۔اسراف سے یا تو پیمراد ہے کہ ما کولات کواس مقدار سے زیادہ استعمال کرنا جوانسان کو کفایت کرتی ہیں کیونکہ ما کولات کوزیادہ کھانے کی حرص جسم کونقصان دیتی ہے۔ یا اس سے مراد ہے ماکولات مشروبات اور ملبوسات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ یا مراد ہے حلال سے تجاوز کر کے حرام میں یر ناس اِنْ فَلا یُحِتُ الْمُنْسِ فِیْنَ ﴾ ' بےشک وہ (الله )اسراف کرنے والوں کو پیندنہیں فرما تا'' کیونکہ حد ہے تجاوز کرنے پراللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔اسراف انسان کےجسم اوراس کی معیشت کونقصان پہنچا تا ہے۔اسراف بسااوقات انسان کوالی حالت تک پہنچادیتا ہے کہ وہ ان نفقات ہے بھی عاجز رہ جاتا ہے جواس پرواجب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کھانے یینے کا حکم ہے اور کھانا پینا چھوڑنے اوراس میں اسراف کرنے کی ممانعت ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي آخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطِّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ كهدد يجيِّ الس نے حرام كى زينت الله كي وہ جو پيدا كى اس نے اپنے بندوں كے ليے؟ اور يا كيزہ چيزيں رز ق كى؟ كهدد يجيِّ ا هِيَ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِلْمَةِ ﴿ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ پیان اوگوں کیلئے (بھی) ہیں جوایمان لائے زندگی میں دنیا کی جبکہ خاص ہول گی (ان کیلئے )ون قیامت کے سی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم الْإِيتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ۞ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا آیات ان اوگول کیلئے جو علم رکھتے ہیں ) کہد یجئے! بیشک حرام تھم لیا ہے میرے دب نے بے حیائی کی باتوں کؤجو ظاہر ہول ان میں سے اورجو بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَآنُ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بوشیدہ ' اور گناہ کو اور ظلم کو بغیر حق کے ' اور بید کہ شریک مشہراؤ تم ساتھ اللہ کے اس چیز کو کہ نہیں اتاری اللہ نے يه سُلْطِنًا وَّ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْكَبُونَ @ اس کی کوئی دلیل اور یہ کہ کبوتم اور اللہ کے وہ جونہیں تم جانتے 🔾

الله تبارک و تعالیٰ اس شخص پرنگیر کرتا ہے جو تکلف میں پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حلال تھہرائی ہوئی پاک چیزوں کوحرام قرار دیتا ہے۔چنانچی فرماتا ہے : ﴿ قُلْ مَنْ حَدَّمَه زِیْنَهُ ٓ اللّٰہِ الَّذِیِّ آخْرِجَ لِعِبَادِهٖ ﴾' کہدد بجیے کہ زینت وآ رائش کی چیزیں جواللہ نے اپنے بندول کے لیے پیدا کی ہیں'ان کوکس نے حرام کیا ہے؟''انواع واصناف کے لباس' طیبات رزق لیعنی ما کولات ومشروبات کی تمام اقسام کوکس نے حرام قرار دیا ہے؟ لیعنی وہ کون ہے جواللہ تعالیٰ ک ان نعتوں کو حرام کرتا ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں؟ کون ان کواس بارے ہیں تنگی میں مبتلا کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے طیبات کواس لیے وسیع کیا تا کہ وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے طیبات کواس لیے وسیع کیا تا کہ وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عباوت میں مددلیں۔ اس نے ان چیزوں کو صرف اپنے مومن بندوں کے لیے مباح کیا ہے۔ بنابریں فرمایا نو گئی لگنویں امل میں ایمان ان سے اللہ قالیٰ کی عباوت کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہوں گی قیامت کے دن' بعنی ان نعتوں کے بارے میں ان پرکوئی تا وان نہیں ہوگا۔

الله تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں تو یہ تعتیں ان کے لیے خالص ہیں نہ ان کے لیے مباح 'بلکہ ان تعتوں کو استعال کرنے پران کو مزادی جائے گا۔

کرنے پران کو مزادی جائے گی اور قیامت کے روز ان سے ان نعتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

﴿ گُذُلِكَ نُفُضِلُ الْآلِیَ ہُونِ ہِم اسی طرح آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔' یعنی ہم ان آیات کی تو شیح کرتے ہیں اور ہم ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ﴿ لِقَوْمِ لِیُعْلَمُونَ ﴾ 'ان کے لیے جو جانتے ہیں'' کیونکہ کرتے ہیں جوان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں چنانچے وہ اس میں غور وفکر کرتے ہیں اور ان کو بیجھتے ہیں۔

آیت کریمہ کامفہوم مخالف بیہ ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ پرایمان نہیں لاتے بلکہ وہ ان نعتوں کے ذریعے سے

پھراللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محرمات کا ذکر فرمایا جن کواس نے تمام شریعتوں میں حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا:
﴿ قُلُ إِنَّهَا حَوْمَرَ وَ فَى الْفُوَاحِشَ ﴾ '' کہد ہے ان کوش اور تحت فیج سمجھا جاتا ہے مثلاً زنا سدومیت (عمل قوم بڑے بڑے کرنے کو بڑے گناہ جن کی برائی اور قباحت کی وجہ ہے ان کوش اور تحت فیج سمجھا جاتا ہے مثلاً زنا سدومیت (عمل قوم لوط) وغیرہ۔ وَمَا ظَلَهُ وَمِنْ اِبْعَلَ وَمَا بَطَنَ ﴾ 'جوان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو پھی ہوئی ہیں 'یعنی وہ فواحش جن کا تعلق بدل کی حرکات سے ہے مثلاً تکبر 'خود پیندی' ریاء اور نفاق وغیرہ۔ بدل کی حرکات سے ہے مثلاً تکبر 'خود پیندی' ریاء اور نفاق وغیرہ۔ ﴿ وَ الْإِنْهُمْ وَالْبَغْنَى بِفَيْدِ الْحَقِّ ﴾ 'اور گناہ کو اور ناحق کی زیاد تی کو' یعنی گناہ کے اعمال جو گناہ میں جاتو تو ہیں اور جیس اور (بَعْنی) سے مراد ہوگوں کے جان و مال اور عزت و اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں سزا کے موجب ہیں اور (بَعْنی) سے مراد ہوگوں کے جان و مال اور عزت و ناموں میں ان پرزیاد تی وغیرہ۔ پس اس میں وہ تمام گناہ واضل ہیں جوحقوق اللہ اور حقوق العباد ہے متعلق ہیں۔ ناموں میں ان پرزیاد تی وغیرہ۔ پس اس میں وہ تمام گناہ واضل ہیں جوحقوق اللہ اور حقوق العباد ہے متعلق ہیں۔ ﴿ وَ ٱنْ تُشْوِ کُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُکُونُ لِي بِهُ سُلطانًا ﴾ 'اور اس بات کو کہ شریک کرواللہ کا ایک چزکو کہ جس کی اس نے سند خویں اتاری' ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شرک پرکوئی دلیل و بر ہاں ناز ل نہیں فرمائی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو حید کی نہیں اتاری' ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شرک پرکوئی دلیل و بر ہاں ناز ل نہیں فرمائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حید کی

تائید کے لیے دلائل و برابین نازل فرمائے ہیں اور شرک میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں اس کے ساتھ مخلوق ہیں ہے کسی کوشر یک شہرایا جائے۔ بسااوقات شرک اصغر بھی اسی زمرے ہیں آجا تا ہے۔ مثلاً ریاءاور غیراللہ کی تتم وغیرہ۔
﴿ وَ آنَ تَكُونُو اعْلَى اللّٰهِ مِمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ 'اور اس بات کو کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا و جوتم نہیں جانے '' بعنی اس کے اساء وصفات 'افعال اور اس کی شریعت کے بارے میں لاعلمی پر بینی بات کہنا۔ ان تمام امور کو اللہ تعالیٰ اس کے اساء وصفات 'افعال اور اس کی شریعت کے بارے میں لاعلمی پر بینی بات کہنا۔ ان تمام امور کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور بندول کو ان میں مشغول ہونے ہے روکا ہے کیونکہ بیا مورمفاسد عامہ اور مفاسد خاصہ پر مشمل ہیں اور بیامورظم و تعدی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جسارت و جراکت کے موجب اللہ تعالیٰ کے بندوں پر دست درازی اور اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت میں تغیر و تحریف کا باعث ہیں۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلَّ فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقُي مُونَ ﴿
الرَّمِونَ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْنِ عَلَيْهُمْ لَا يَسْتَقُدُ مُونَ ﴿
الرَّمِونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْنِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمُ الورنا مَّعِن عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّعِنَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یعنی اللہ تعالیٰ نے اولا د آ دم کو جنت ہے نکال کر زمین پر آ باد کر دیا اوران کے لیے ایک مدت مقرر کر دی۔ قوموں میں ہے کوئی قوم اپنی مدت مقررہ ہے آ گے بڑھ کتی ہے نہ چیچے ہٹ سکتی ہے تمام قومیں اکٹھی ہوکراس مدت مقررہ ہے آ گے ہو سکتی ہیں نہان کے افراد۔

البنِنَ أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلُ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْيَقِي فَمَنِ اتَّقَى اللهُ فَا اللهِ اللهُ ال

(گزرے ہوئے واقعات پر) غمگین ہوں گے۔ "جبان سے حزن وخوف کی نفی ہوگئ تو انہیں کامل امن اور ابدی فلاح وسعادت حاصل ہوگئ۔ ﴿ وَاکّنِ بُنُن کَذَّ بُوْا بِالْیتِ مِنَا وَ اللّٰهِ مِنْ اَور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا اور ان سے تکبر کیا " یعنی ان آیات پران کے ول ایمان لائے نہ ان کے جوارح نے ان آیات کے احکام کی اطاعت کی۔ ﴿ اُولِیّ کَی اَصْحُ النّارِ هُمْ فِیْها خُلِدُ وَن ﴾ ' وہی دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ " کی اطاعت کی۔ ﴿ اُولِیّ کَی اَمْ اِنْت کی اور ان کی تکذیب پر جھر ہے' ای طرح ان کو ہمیشہ رہنے یعنی جس طرح انہوں نے ہماری آیات کی المانت کی اور ان کی تکذیب پر جھے رہے' ای طرح ان کو ہمیشہ رہنے والے عذاب کے ذریعے سے رسوا کیا جائے گا۔

فَمَنُ اَظْلَمُ مِثِنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِبًا اَوْكَنَّ بِإِلَيْتِهُ اُولِيكَ يَنَالُهُمُ لَيْ لَكُونَ ناده ظالم جال فَق ہے جس نے باندھا اللہ رجوب یا جمٹایاس کی آیات کو؟ یہ لوگ ہیں کہ پنج گائیں نصینبُھُمُ مِّنَ الْکِتْبِ حَتَّی اِذَا جَاءَتُھُمُ رُسُلْنَا یَتُوفَّوْنَھُمُ قَالُوْا اَیُنَ نَصِینَبُھُمُ مِّنَ الْکِتْبِ حَتَّی اِذَا جَاءَتُھُمُ رُسُلْنَا یَتُوفَّوْنَهُمُ قَالُوا اَیْنَ اللهِ مِنْ الْکِتْبُ حَتَّی اِذَا جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا یَتُوفُونَ نَهُمُ قَالُوا اَیْنَ اللهِ اللهِ قَالُوا ضَلُوا عَنَّا وَ شَهِدُوا مَا اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا مَا كُنْتُمُ تَلُ عُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا مَا كُنْتُمُ تَلُ عُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا مَا مَا كُنْتُمُ تَلُ عُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُّوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا مَا مَا كُنْتُمُ تَلُ عُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا

عَلَى أَنْفُسِهِمُ النَّهُمُ كَانُوْا كَفِرِيْنَ ﴿
طَافَ كَهُ مِنْكُ وَهُ تَصْ كَفَرْ كَرِنْ وَالْ ﴿

یعنی اس شخف سے بڑھ کرظالم کوئی نہیں جس نے بہتان طرازی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف شریک اور
اس کی ذات وصفات کی طرف نقص کی نبیت کی اور اس کی طرف سی ایسی بات کومنسوب کیا جواس نے نہیں کہی ۔
﴿ اَوْ کُنَّ بَ بِالْیَتِ ﴾ 'یااس کی آیات کوجشالیا۔'' یعنی جس نے جن میمین کو بیان کرنے والی واضح آیات کوجشالیا' جو
راہ راست کی طرف راہ نمائی کرتی ہیں بہی بدلوگ اگر چداس دنیا سے فائدہ اٹھار ہے ہیں تا ہم انہیں وہ عذاب ضرور ال کررہے گا جولوح محفوظ میں ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ کوئی چیز ان کے کی کام نہیں آئے گی۔ وہ اس دنیا سے تھوڑی کی مدت کے لیے فائدہ اٹھا کیں گے اور ابدالآ باد تک عذاب ہمگئیں گے۔ ﴿ حَتَّی اِفَا جَاءَتُهُمُ دُسُلُنَا اِن کے پاس ہمارے بھیج ہوئے (فرشتے) جان نکا لئے آئیں گے۔'' یعنی جب نی کے پاس ہمارے بھیج ہوئے (فرشتے) جان نکا لئے آئیں گے۔'' یعنی جب ان کے پاس ہمارے بھیج ہوئے (فرشتے) جان نکا لئے آئیں گے۔'' یعنی جب ان کے پاس وہ فرشتے آ جا کیں گے جوان کی مدت مقررہ پوری کرنے اور روح قبض کرنے پر مامور ہیں ﴿ وَاَلُوْ اَلَٰ اِن کَا لِیْمَ اللّٰ اِن کُلُون مِیْن دُونِ اللّٰہ ہوں کہیں گے: ﴿ اَیْنَ مَا کُلُنْ تُمُونَ مُون دُونِ اللّٰہ ﴾ 'دو اللّٰہ کہ نو اللّٰہ کو کو کہیں گوئی فائدہ دے سے ہیں یا کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ (تو ان کو بلاؤ)

871

﴿ قَالُوْا صَلَّوْا عَنَا ﴾''وہ کہیں گے'وہ ہم ہے گم ہوگئے''یعنی وہ صنحل اور باطل ہو گئے اوروہ اللہ تعالیٰ کے ' عذاب کے مقابلے میں ہمارے کسی کام کے نہیں۔﴿ وَشَبِهِ کُ وُا عَلَیٰۤ ٱ نُفْیسِهِ مُراَنَّهُ مُرکَا نُوْا کِفِرِیْنَ ﴾ اوروہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہوہ کا فریخے' بیعنی وہ دائی طور پررسواکن عذاب کے ستحق ہیں۔

قَالَ ادْخُلُوا فِي اَمْمِ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ فَكَلَما كَمُ مِن الْجِن اورانانوں میں نے آگ میں۔ جب می کے گا (اللہ) اواض موجاوع مراوان اموں کے جو گزر چیں تم ہے پہلے جنوں اورانانوں میں ہے آگ میں۔ جب می دخلَت اُصَّة گُونَت اُخْتَها حَتَّی إِذَا ادَّارَکُواْ فِیْها جَبِیعًا قَالَتُ وَاضُ مُوكَا اِمْت وَلَيْها مَت وَلِين مِن اللهُ عَلَي اللهُ قَالَتُ مَان مِن مِن النَّارِةُ وَاضَ مُوكَا اِمْتُ الْمُحُمُ وَكُونَا النَّارِةُ الْمُونِ عَلَى اللهُ مُوكَا اِمْدُ اللهُ مُوكَا اِمْنَا هَمُ وَكُرْءِ اَضَلُّونَا فَارْتِهِمْ عَنَا اللَّا ضِعْفًا مِن النَّارِةُ اللهُ مَعْ وَاللهُ مُوكَا النَّارِةُ اللهُ اللهُ مُوكَا النَّارِةُ اللهُ وَاللهُ مُوكَا اللهُ ال

فرشتان سے کہیں گے: ﴿ قَالَ الْمُحُلُواْ فِي ٓاُمُعِ ﴾ أن قوموں میں داخل ہوجاؤ۔' بعنی ان جملہ امتوں میں داخل ہوجاؤ۔' بعنی ان جملہ امتوں میں داخل ہوجاؤ۔ ﴿ قَالُ حَلَيْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾ نبوتم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزرچکیں' بعنی وہ بھی اسی راستے پرگا مزن رہے تھے جس پرتم چلتے رہے ہو۔ یعنی کفروا تنکبار کا راستہ۔۔۔اس لیے سب رسوائی اور ہلاکت کے ستحق تھرے فی النّار ﴾ اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو۔

سرکش اور نافر مان قوموں میں سے جب کوئی قوم جہنم میں داخل ہوگ ﴿ لَعَنَتْ اُخْتَهَا ﴾ آئی جیسی جماعت پرلعنت کرے گی ، بین اپنے جیسے مشرکا نہ عقا کدر کھنے والی قوم پرلعنت کرے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:
﴿ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ يَكُفُو بُعُضُكُمْ بِبَعْضِ قَيَلُعَنُ بَعُضُكُمْ بِعَضْ ﴾ (العنكبوت: ٢٥١٧) ' قیامت کے روزتم ایک دوسرے کا افکار کرو گے اور ایک دوسرے پرلعنت بھیجو گے' ﴿ حَتَّى إِذَا الْدَادَ كُوْ الْفِيْهَا جَيِيعًا ﴾ ' نہاں تك كه جب سب اس میں داخل ہوجا ئیں گے۔' یعنی جب جہنم میں اولین و آخرین قائدین رؤسا ان کے پیروکار اور مقلدین سب جع ہوجا ئیں گے ﴿ قَالَتُ الْخُولِهُمْ ﴾ تو کہیں گے ان کے چھائے' یعنی رؤساء وقائدین کے پیروکار اور ﴿ لِاُولِهُمْ ﴾ ' نہلوں کو' یعنی وہ اپنے سر داروں اور رؤساء کے بارے میں اللہ تعالی سے شکوہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے گمراہ کیا تھا تو ان کو آئش جہنم کا دگنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا ان بی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان کو آئش جہنم کا دگنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گی گنا عذاب دے۔' یعنی اے ہمارے رب انہیں گیا گیا۔

=00=

وَقَالَتُ أُولِهُمْ لِأُخْرِلهُمْ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَنُ وَقُوا الْعَنَابَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَنُ وَقُوا الْعَنَابَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ اللهِ عَلَيْنَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

بوجال ك جو تق تم كات 0

یہ آ بت کر بمہ اور اس قسم کی دیگر آ بات ولالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آ بات کی تکذیب کرنے والوں کی تمام اقسام جہنم میں ہمیشہ رہیں گی'اس کی اتھاہ گہرائی میں سب استھے ہوں گے اگر چہ عذاب کی مقدار میں ان کے اعمال عناد ُ ظلم اور افتر اپر دازی کے مطابق تفاوت ہوگا اور ان کی وہ محبت ومودت جو دنیا میں ان کے مامین تھی قیامت کے روز دشمنی اور ایک دوسرے پر لعنت میں بدل جائے گی۔

اِنَّ النَّدِينَ كُنَّ بُواْ بِأَيْتِنَا وَاسْتَكُبُرُوْا عَنْهَا لَا ثُقَتَّحُ لَهُمْ اَبُوابُ السَّمَاءِ

يقيناوه لوگ جنهوں نے جھلایا عاری آیات کو اور عَبر کیا ان نے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آ مان کے

وکلا یک خُلُون الْجَنَّة حَتَّی یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَحِّم الْخِیاطِ و کَکْلُلِکُ نَجْزِی

اور ندواض موں کے وہ جنت میں یہاں تک کی س جائے اونٹ ناکے میں موئی کے اور ای طرح بدا دیے ہیں ہم

الْمُجُرِمِیُن ﴿ لَهُ مُ مِّنَ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمُ غَوَاشٍ ﴿

الْمُجُرِمِیُن ﴿ لَهُ مَا اور ان کے اللّٰے جَبْم عَی کا بچھونا ہو گا اور ان کے اور (ای کا) اور هنا ہو گا

وَكُلُ لِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِينَ ﴿
اور اى طرح بدله دَية بين بَم ظالموں كو ٥

اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے عذاب کے بارے میں آگاہ فرما تا ہے جس نے اس کی آینوں کو جھٹا یا اوروہ
ان پرایمان نہ لا یا۔۔۔۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کی آیات بالکل واضح تھیں۔انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کیا
اوران کے احکام کے سامنے سرتنایم خم نہ کیا بلکہ انہوں نے ان کو جھٹا یا اور پیٹھ پھیر کرچل دیئے۔۔۔۔ یہ ہر بھلائی
سے مایوں ہوں گے۔ان کی روعیں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آسان کی طرف بلند ہوں گی اور
اجازت طلب کریں گی مگران کو اجازت نہیں ملے گی۔وہ موت کے بعد آسان کی طرف اس طرح بلند نہ ہو سیس گی ۔وہ موت کے بعد آسان کی طرف اس طرح بلند نہ ہو سیس گی ہو سطرح انہوں نے ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اوراس کی محبت کی طرف التفات نہ کیا' کیونکہ جز اعمل کی جن سے ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کامفہوم مخالف یہ ہے کہ اہل ایمان کی روعیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطبع ہیں' اس کی سے ہوتی ہو۔ اس آیت کریمہ کامفہوم مخالف یہ ہے کہ اہل ایمان کی روعیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطبع ہیں' اس کی تعالیٰ کی طرف بلند ہوں گی اور عالم علوی میں وہاں پہنچ جائیں گی جہاں اللہ تعالیٰ چا ہے گا اورا ہے رہ برب کے رب کے رب کے رب کارس کی رضا کا لطف اٹھائیں گی اور عالم علوی میں وہاں پہنچ جائیں گی جہاں اللہ تعالیٰ چا ہے گا اورا ہے رب کے رب کی رضا کا لطف اٹھائیں گی۔

اہل جہنم کے بارے میں فرمایا: ﴿ وَلَا یَلْ خُلُونَ الْجَنَّاةَ حَتَّیٰ یَلِجَ الْجَمَلُ ﴾ وہ جنت میں واخل نہ ہوں گئی میں اس تک کہ واخل ہواونٹ ' بعنی معروف اونٹ ۔ ﴿ فِی سَیقر الْحِیاَطِ ﴾ ' سوئی کے نا کے میں ' بعنی جب تک کہ اونٹ جو کہ سب سے بڑا حیوان ہے ' سوئی کے ناکے میں سے جو کہ سب سے نگ گزرنے کی جگہ ہے ' نہ گزر جائے ۔ یہ کی چیز کومال کے ساتھ معلق کرنے کے باب میں سے ہے ، یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جائے ۔ یہ کی چیز کومال کے ساتھ معلق کرنے کے باب میں سے ہے ، یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا محال ہے ای طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والوں کا جنت میں واخل ہونا محال ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والوں کا جنت میں واخل ہونا محال ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے آئے میں اللہ تعالیٰ ہے ۔ اللہ مائے میں گؤر آئے ہے تک میں گئی ہے ہے کہ میں کہ میں کہ میں کر کے گا اور اس کا ٹھکا نا جہنم ہوگا ' ۔ اور یہاں فرمایا: ﴿ وَ كُذٰ لِكَ سَاتُو مِنْ کُنْ اللہ تعالیٰ جنت کواس پر حرام کردے گا اور اس کا ٹھکا نا جہنم ہوگا ' ۔ اور یہاں فرمایا: ﴿ وَ كُذٰ لِكَ سَاتُ مِنْ کُنْ اور جم اس طرح بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو ' یعنی وہ لوگ جن نے جرائم بہت زیادہ اور جن کی سرشی ہے اخترائم بہت زیادہ اور جن کی سرشی ہے اخترائی ہے۔ گارہ ہے۔ گارہ

﴿ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّهَ مِهَادُ ﴾ 'ان كے ليج بنم كا بچھونا ہے' 'لينى ان كے ينچ آگ كے بچھونے ہوں گے ﴿ وَّصِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ 'ان كاوپر ساوڑھنا' لينى عذاب كے بادل ہوں گے جوان پر چھائے ہوئے ہوں گ ﴿ وَكُذُ لِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِينَ ﴾ 'اوراى طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں كؤ' اپنے آپ برظلم كرنے والوں كوہم ان كجم كے مطابق جزاد ہے ہیں اور تیرارب اپنے بندوں پرظلم نہیں كرتا۔

 12 1

اَصْحَابُ الْجَنَّاتِ الْمُ مَنِي فِيها خَلِلُونَ ﴿ وَنَرْعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عِلَّ الْمُعْنُ وَ ال عَسنوں مِن كَيد الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

جب الله تبارك وتعالى نے نافرمان ظالمول كو ديئے جانے والے عذاب كا ذكر فرمايا ، تب اس نے اہل اطاعت بندول كے ثواب كاذكركرتے موئے فرمايا ﴿ وَالَّيٰ يْنَ أَمَنُوا ﴾ 'اور جولوگ ايمان لائے۔ " يعنى جودل العان لائ ﴿ وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ ﴾ "اور عمل نيك كرتے رہے۔" يعنى اين جوارح سے نيك عمل كرتے رہے۔ پس اس طرح وہ ایمان وعمل اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ کو جمع کرتے میں اور بیک وفت فعل واجب اور ترك محرمات يمل كرتے بيں \_ چونكدالله تبارك وتعالى كاارشاد ﴿ وَعَيلُوا الصّٰلِحْتِ ﴾ ايك عام لفظ بجو واجب اورمتحب تمام نیکیوں کوشامل ہے اور بسااوقات بعض نیکیاں بندے کی مقدرت سے باہر ہوتی ہیں۔اس ليالله تعالى ففرمايا ﴿ لا تُكلُّفُ نَفْسًا إلا وسُعَمّا ﴾ "بهم برنس كواس كى طاقت عمطابق مكلف كرتے بين" اوراس کی مقدرت ہے بڑھ کراس پر بو جھنہیں ڈالتے۔لہذااس حال میں اس پرفرض ہے کہ وہ استطاعت بحراللہ تعالیٰ ہے ڈرےا گربعض فرائض وواجبات کی تعمیل سے عاجز ہواوران کو بجالانے پر قادر نہ ہوتو پی فرائض اس پر ع ما قط موجات مين جيما كمالله تعالى فرماتا ج: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقره: ٢٨٦١٢) ''الله کسی مخص کواس کی طاقت ہے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا'' یعنی اللہ تعالیٰ کسی مخص پر صرف وہی چیز فرض کرتا ہے جےسرانجام دینے کی وہ طافت رکھتا ہے۔ فر مایا: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتْهَا ﴾ (الطلاق: ٧١٦٥) "الله كم خص كوتكليف نبين ديتا مرصرف اس ع مطابق جواس كوعطا كيائ ورمايا ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (الحج: ٧٨/٢٢) أور (الله تعالى نے) تم يردين مين كوئي تَكَي نہيں ركھي، فرمايا: ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُهُ ﴾ (التغابن: ٢٦/٦٤)" پس جہال تک طاقت ہواللہ ہے ڈرتے رہو' پس معلوم ہوا کہ عاجز ہونے کی صورت میں واجب کی ادائیگی لازمنہیں اور نہ اضطراری صورت حال میں محرمات سے اجتناب واجب رہتا ہے۔ ﴿ أُولْيِكَ ﴾ ايسى بى لوك "يعنى ايمان اورمل صالح سيمتصف لوك ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّاةِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴾

''اہل بہشت ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔' یعنی انہیں جنت سے نکا النہیں جائے گا اور نہ وہ خود جنت کے بدلے کوئی اور چیز چاہیں گئی کیونکہ انہیں جنت میں انواع واقسام کی لذتیں حاصل ہوں گئی تمام خواہشات پوری ہوں گئی انہیں کوئی روک ٹوک نہ ہوگی اور اس سے بلندر کسی مقام کی طلب نہ ہوگی۔ ﴿وَ نَوْعَنَا مَا فِی صُدُو هِمْ فِنِ غِیْ کُلُ انہیں کوئی روک ٹوک نہ ہوگی اور اس سے بلندر کسی مقام کی طلب نہ ہوگی۔ ﴿وَ نَوْعَنَا مَا فِی صُدُو هِمْ فِنِ غِیْ کُلُ انہیں کوئی اور اس سے بلندر کسی مقام کی طلب نہ ہوگی۔ ﴿وَ نَوْعَنَا مَا فِی صُدُو هِمْ فِنِ غِیْ الله تعالیٰ کا فضل وکرم اور احسان ہوگا کہ دنیا میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کینہ اور بغض اور ایک دوسرے سے مقابلے کی جورغبت موجود بھی اللہ تعالیٰ اس کوزائل اور ختم کر دے گا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے مجبت کرنے والے بھائی اور المحدود : ہا ۷۷ کا آل ور انہ کا اور فتم کی بالہ تعالیٰ اور ختم کر دے گا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے مجبت کرنے والے بھائی اور المحدود : ہا ۷۷ کا آل ور انہ کا فرا تا ہے : ﴿ وَ نَوْعَنَا مَا فِیْ صُدُ وَ هِمْ مِنْ اِللہ عَلَا الله کی اس کے اللہ تعالیٰ بھائی بی کے اور وہ بھائی بھائی بی کا اور مرایک بہی سمجھے گا کہ جونعتیں اسے عطا ہوئی ہیں ان سے بڑھ کرکوئی اور ہرایک بہی سمجھے گا کہ جونعتیں اسے عطا ہوئی ہیں ان سے بڑھ کرکوئی اور نہرایک بہی سمجھے گا کہ جونعتیں اسے عطا ہوئی ہیں ان سے بڑھ کرکوئی اور نہرایک بھی میں گال حداور بعض سے بینوطع ہوجا میں بیا ہوئی ہیں اس سے جانا ہے ہیں بیا کے بین بین کے اگر وہ سے ہوا میں بیا گولوں سے بینے ہوئی ہیں ہول گی ہی دنہ ہوگی۔ ایک نہریں ہول گی جن میں گڑھے نہیں ہول گی جن میں گڑھے نہیں ہول گی میں دوشوں میں لے جانا جا ہیں قالے جا کیں جانے ہا ہیں یا ہول گی جن میں گڑھے نہیں ہول گی میں دوشوں میں لے جانا جا ہیں قالے جا کیں گے۔ بیائی نہریں ہول گی جن میں گڑھے نہیں ہول گی صدنہ ہوگی۔

اشكال تبين-

876

﴿ وَ نُوْدُ وَ آ﴾ اورمنادی کردی جائے گی۔ "تبنیت واکرام اورسلام واحترام کے طور پرانہیں پکاراجائے گا ﴿ آنَ يَلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِ ثُنَّهُ وَ هَا﴾ ' بیجنت ہے وارث ہوئے تم اس کے 'لینی تم اس کے وارث ہوا وربیتہ ہاری جاگیر ہے گیر ہوگ ۔ ﴿ بِمِمَا کُنْ تُعُم لَوْنَ ﴾ ' اپنا اللہ اللہ کے بدلے میں 'سلف میں ہے کی ہے؛ جب کہ جہنم کا فروں کی جاگیر ہوگ ۔ ﴿ بِمِمَا کُنْ تُعُم لَعُونَ ﴾ ' اپنا اللہ اللہ جنت اللہ تعالی کے عفو کی وجہ ہے جہنم سے نجات پائیں گئاس کی رحمت کی بنا پر جنت میں اخل ہوں گے اور اپنا اللہ تعالی کے بدلے اس کے وارث بنیں گا وراس کی منازل کو با ہم تقسیم کریں گاور سے بھی اللہ تعالی کی رحمت ہی بلکہ اس کی رحمت کی بلند ترین نوع ہے۔

و نَالَاَى اَصْحَبُ الْجَنَّةِ اَصْحَبَ النَّارِ اَنْ قَدُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا اور پَار كركيس كَ جَنَى دوز فيوں كو كر حَيْق بِا بِم نے جو وحدہ كيا تنا بم ہے ہارے رب نے حَقًّا فَهَلُ وَجَدُنَّ أُمْ مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حَقًّا فَالُوا نَعَمَ فَاذَّنَ مُؤَذِّنَ عَلَا فَهَلُ وَجَدُنَّ مُؤَدِّنَ عَلَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَالُوا نَعَمُ فَاذَّنَ مُؤَدِّنَ عَلَى الله عَلَى الله عَدَا رَبُّكُمْ حَقًا الله عَلَى الظّلِيدُينَ ﴿ الّذِينَ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَدِيلِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الظّلِيدُينَ ﴿ الّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَدِيلِ الله ورمان ان كَ كر لعن ہِ الله كَ اور خالموں كَ ٥ وه لوگ جو روكة شے الله كى راه ہے درمان ان كَ كر لعن ہے الله كى راه ہے الله كا راه ہے الله كو الله عَنْ مَا مُونَ عَنْ الله عَنْ مَا مُونَ عَنْ الله عَالَ الله عَنْ ال

وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كَفِرُونَ أَنَّ الْأَخِرَةِ كَفِرُونَ أَنَّ الْأَخِرَةِ كَفِرُونَ أَ

الله تعالیٰ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ اہل ایمان اور کفار جنت اور جہنم میں اپنے اپنے ٹھکا نوں میں داخل ہو جا کیں گے اور وہاں سب کچھ ویساہی پا کیں گے جیسا انبیا ورسل نے ان کوخر دی تھی اور جیسا کہ تو اب وعقاب کے بارے میں انبیا کی لائی ہوئی کتابوں میں تحریر تھا، فرما تا ہے کہ اہل جنت جہنیوں کو پکار کر کہیں گے: ﴿ اَنْ قَدُ وَجَدُ نَامَا بارے میں انبیا کی لائی ہوئی کتابوں میں تحریر تھا، فرما تا ہے کہ اہل جنت جہنیوں کو پکار کر کہیں گے: ﴿ اَنْ قَدُ وَجَدُ نَامَا لَا نَا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِللَّا اللّٰہ وَ اِللّٰہ وَ اِللّٰہ وَ اِللّٰہ وَ اِللّٰہ وَ اِللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰ وَ اللّٰہ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰہ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُمّٰ اللّٰ اللّٰ

﴿ قَالُوْانَعَهُ ﴾ 'وُهُ كہيں گئواں!" ہم نےاسے تھے پایا۔ پس تمام مخلوق کے سامنے یہ بات واضح ہوجائے گ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہے زیادہ کس کی بات سچی ہوسکتی ہے؟ تمام شکوک وشبہات دور ہوجا کیں گے اور معاملہ حق الیقین بن جائے گا۔اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے وعدے برخوش ہوں گئے کفار بھلائی ہے

مایوں ہوجا ئیں گے۔وہ اپنے بارے میں خودا قرار کریں گے کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں۔

﴿ فَا أَذَّنَ مُوَّذِينًا مِنْ مُنْعَمِّهُ أَو (اس وقت ) ان مين ايك يكار في والايكار عكار يكار في والا المل جهنم اور المل جنت ك ورميان يكاركر كيم كا: ﴿أَنْ لَعَنْهُ اللَّهِ ﴾ كلعنت بالله كي "يعني بريهلائي سے بعداور محروى ﴿ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ "ظالمول ير" كيونكه الله تعالى نے ان كے سامنے ابنى رحت كے درواز بے كھو لے مگرانہوں نے اپنے ظلم کی وجہ ہے ان ہے منہ موڑا' خوداینے آپ کوبھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رو کے رکھا اور دوسرول کوبھی اس رائے برنہ چلنے دیا۔ پس وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔اللّٰہ تبارک وتعالیٰ حیا ہتا ہے کہ اس کا راسته سیدهار ہےاوراس پر چلنے والے اعتدال کے ساتھ اس پر گامزن رہیں۔﴿ وَ ﴾ 'اور' پیرکفار ﴿ یَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ ' وهوند تے ہیں اس میں جی' ایعنی سید ھےراتے سے ہٹا ہوا ﴿وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كَلِفِرُوْنَ ﴾ ' اوروہ آخرت کے منکر تھے'' یہی کفر ہے جوراہ راست ہےان کے انحراف کا باعث بنااور یہی کفر ہے جونفس کی شہوات محرمہ' کومحور بنانے آخرت برعدم ایمان عذاب سے عدم خوف اور ثواب سے ناامیدی کاموجب بنا۔ اس کامفہوم مخالف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل ایمان برسامیہ کنال اس کافضل ان کے شامل حال اور اس کا احسان ان برمتو اتر ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُونَ كُلَّلَ بِسِيلِمُهُمْ وَنَادَوْا اورائے درمیان پردہ ہوگا اوراو پراعراف کے پچھلوگ ہول گئے جو پیچانتے ہول کے ہرایک کوانکی خاص علامات سے اور وہ پکاریں گے اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ آنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَنْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا جنت والول كوكسلام ہوتم ير نه داخل ہوئے ہول كے وہ جنت ميں (ابھى تك) اور وہ اميدر كھتے ہول كے 0 اور جب صُرِفَتُ ٱبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحِبِ النَّارِ ۗ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ پھیری جائیں گی ان کی آ تکھیں طرف دوز خیول کی تو وہ کہیں گے! اے ہمارے رب! نہ کر تو ہمیں ساتھ الْقَوْمِ الظَّلِينَ ﴾ وَنَادَى أَصْحُبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمُ ظالم لوگوں کے 1 اور بکار کر کہیں گے اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو جنہیں وہ پچانے ہوں گے بِسِيْلَهُمْ قَالُوا مَا آغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١ ان کی خاص علامات سے کہیں گے کہنیں فائدہ دیا جہیں تمہارے جھے نے اور (نداس نے) جو تھے تم تکبر کرتے 0 اَهَوُلاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ الْدُخُلُوا الْجَنَّةَ کیا یمی وہ لوگ ہیں جنگی بابت قتمیس کھاتے تھے تم کنہیں پہنچائے گا انکواللہ رحت (ان سے تو کہددیا گیا) داخل ہوجاؤتم جنت میں

878 أَرْغُرُان ع

1 5513

## لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۞ الله عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۞ الله عَلَيْن بو ك ٥

عموی ذکر کے بعد اللہ تعالی نے خصوصی ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَ نَالَّهِی اَصْحَابُ الْاعْوَافِ وَ اِلَٰ اِیْنَ اللّٰهِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ال

۔ تھے کہ اللہ تعالی ان کواپنی رحمت ہے نہیں نوازے گا۔ابتم اپنی قسموں میں جھوٹے ہوگئے ہو۔اس چیز کی حقیقت تمہارے سامنے اللہ تعالی نے ظاہر کر دی ہے جھے تم کسی شار میں نہیں لایا کرتے تھے۔

﴿ أَدْخُلُواالْحَنَّةَ ﴾ ثم جنت میں داخل ہوجاؤ۔ ' بینی اپنے اعمال کے صلہ میں جنت میں داخل ہوجاؤ یعنی کم رور اور ناتواں لوگوں کو اکرام واحز ام کے ساتھ کہا جائے گا کہ اپنے نیک اعمال کی جزا کے طور پر جنت میں داخل ہوجاؤ ﴿ لَاحْوُفْ عَلَيْكُمْ ﴾ مستقبل میں تہہیں کی تکلیف کا خوف نہ ہوگا ﴿ وَلآ اَنْدُوْفَ وَلَا اَنْدُوْفَ عَلَیْکُمْ وَ کَمَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

اہل علم اور مفسرین میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اصحاب اعراف سے کیا مراد ہے اور ان کے اعمال کیا ہیں۔ اس بارے میں اس بارے میں اختلاف ہوں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ نہ تو ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی جست تو ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی کہ جنت میں واغل ہوجا کیں اور نہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی کہ جنت میں واغل ہوجا کیں اور نہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی کہ جنت میں واغل ہوجا کیں۔ پس جب تک اللہ چاہے گا ہے لوگ مقام اعراف میں قیام کریں گے پھر اللہ تعالی اپنی رحمت میں واغل ہوجا کیں جنت میں داخل کرے گا کیونکہ اس کی رحمت اس کے خضب پر سبقت کرتی اور غالب آتی ہے اور اس کی رحمت ہر چیز برسا ہے کناں ہے۔

وَ نَاذَى اَصْحَبُ النَّارِ اَصْحَبَ الْجَنَّةِ اَنُ اَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْبَاءِ اَوْمِتَا اور پَار كركيس كردون جنيوں كؤ يہ كه والوتم بم پر پُم پانى ہے يا (چيكو) پُم اس من ہے جو رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوْا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ اللَّهِ يَنَ النَّخُ لُوا لَنَّ اللَّهُ عَرَّمَهُما عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ يَنَ النَّخُ لُوا لَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ ا

202

﴿ وَعَنَدَتُهُ مُوالْحَلُوةُ اللَّهُ فَيَا ﴾ اوردنیا کی زندگی نے آئیس دھو کے میں ڈال دیا۔ یعنی دنیا نے اپنی زیب وزینت سے اوردنیا کی طرف بلانے والوں کی کثرت نے آئیس دھو کے میں ڈال دیا۔ پس وہ دنیا ہے طمئن ہوکراس سے خوش اور راضی ہو گئے اور آخرت سے منہ موڈ کرا ہے بھول گئے ﴿ فَالْمَيْوُمُ نَفْسُمُهُمْ ﴾ پس آج ہم ان کو بھلادیں گئے ' یعنی افرراضی ہو گئے اور آخرت سے منہ موڈ کرا ہے بھول گئے ﴿ فَالْمَيْوُمُ مِنْ اَلْهُ وَمِنْ اَلْهُ عَلَى اَلْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْقَاءَ يَوْمِهِمُ هُذَا ﴾ میں ان کے بھلادیا اس دن کے مطفی کو ' گویا کہ وہ صرف دنیا ہی کے لیے پیدا کئے گئے ہیں ان کے سامنے کوئی مقصدا ورکوئی جز انہیں ﴿ وَمَا کَانُواْ بِالْمِیْتَا یَکُومُ مِنْ اُلْوَا بِالْمِیْتَا یَکُومُ مِنْ اُلْوَا بِالْمِیْتَا یَکُومُ مِنْ وَالْمَا کُورِ مِنْ اور جیسا کہ وہ ہماری آئے تیوں کے منکر تھے' ۔

حال ہے ہے کہ ان کا یہ گفر وجو داس بنا پر نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اوراس کی روش دلیاوں کو بجھنے ہے قاصر

تھ ﴿ حِمَّانَّهُ مُ بِكِتْ فِي فَصَّالُمْ لُهُ \* ' ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچادی ہے جس کو گھول گھول کر بیان کر دیا ہے۔ '
بلکہ ہم تو ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے جس میں ہم نے وہ تمام مطالب کھول کھول کر بیان کر دیئے

ہیں مخلوق جن کی محتاج ہوتی ہے ﴿ عَلَیٰ عِلْمِ ﴾ ' خبر داری ہے ' یعنی ہر زمان ومکان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں

ہیں محلوق جو کہ ان کے لیے کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کھول کھول کر بیان کر نا

اس ہستی کا سانہیں جو معاملات کا علم نہیں رکھتی اور بعض احوال اس ہے اوچھل رہ جاتے ہیں اور اس ہے کو کی

نامناسب فیصلہ ہوجا تا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کر نااس ہستی کا ساہے جس کا علم ہر چیز کا اصاطہ کئے ہوئے

نامناسب فیصلہ ہوجا تا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کر نااس ہستی کا ساہے جس کا علم ہر چیز کا اصاطہ کئے ہوئے

اور جس کی رحمت ہر چیز پر سامیہ کنال ہے۔ ﴿ هُمَّ یَ وَرَحْہَ اِللَّهُ عِلَىٰ کُلُولِ اِللَّمُ اِللَّمُ اِللَٰ ایک ان کے لیے گمرائی میں سے ہدایت واضح ہوجاتی ہے۔

اور رحمت ہے۔ ' یعنی اس کتاب کے ذر سے سے اہل ایمان کے لیے گمرائی میں سے ہدایت واضح ہوجاتی ہے۔

حق و باطل اور رشد و صلالت کے در میان فرق واضح اور نمایاں ہوجاتا ہے ' نیز وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے گمرائی اور عاد رہوجاتی ہو۔

شقاوت دور ہوجاتی ہے۔ گمرائی اور سعادت کا نام ہوجاتا ہے ' نیز وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے گمرائی اور شاوت سے دور ہوجاتی ہے۔

شقاوت دور ہوجاتی ہے۔

'' پس سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کامنہیں آئے گئ'۔ ان کی دنیا میں واپس لوٹنے کی التجا'تا کہ وہ نیک عمل کرسکیں محض جھوٹ ہے ان کا مقصد تو محض اس عذاب کو دور کرنا ہے جوان پر وار دہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكُنِ بُونَ ﴾ (الانعام: ١٨٨٦)'' اگرانہیں دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جھوٹے ہیں''۔

﴿ قَالْ خَسِرُ قَا اَنْفُسَهُمْ ﴾ ''بشک نقصان میں ڈالاانہوں نے اپنے آپ کو' جب کہ وہ منافع ہے محروم ہو گئے اور ہلاکت کی راہوں پر جانگلے۔ بیخسارہ مال اورا ٹاثوں یا اولا دکا خسارہ نہیں بلکہ بیتو ایسا خسارہ ہے کہ متاثرین کے لیے اس کی کوئی تلافی ہی نہیں۔ ﴿ وَصَلَّ عَنْهُمْ مِمَّا کَانُوْ اَیَفْتُووْنَ ﴾ 'اور کم ہوجائے گاان ہے جووہ افتراء کیا کرتے تھے اور کرتے تھے اور کرتے تھے اور اسلامت وہ کچھ آگیا جوان کے کسی حساب ہی میں نہ تھا۔ ان کے سامنے ان کا باطل اور گراہی اور انبیا و مسلین میں نہ تھا۔ ان کے سامنے ان کا باطل اور گراہی اور انبیا و مسلین میں نہ تھا۔ ان کے سامنے ان کا باطل اور گراہی اور انبیا و مسلین میں نہ تھا۔ ان کے سامنے ان کی طرح واضح ہوگئی۔

و بني جاري فر مائے \_ بنابريں فر مايا: ﴿ يُغْشِي الَّيْلَ ﴾ ''اڑھا تا ہےوہ رات کو' ﴿ النَّهَارَ ﴾ ''دن ير' 'يعني اندهیری رات روثن دن کوڈھانپ لیتی ہے اور زمین پراندھیرا جھا جا تا ہے'انسان آ رام کرتے ہیں اور مخلوقات ا بے اپنے مسکنوں میں دن مجر کے آنے جانے اور تھ کاوٹ ہے آرام یاتے ہیں۔ ﴿ يَطْلُبُ اللَّهِ حَدْثِيثًا ﴾ گدوہ اس کے يجهج لگا آتا ہے دوڑتا ہوا''جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے اور سے گردش کیل ونہار ہمیشہ جاری رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا ئنات کی بساط کیبیٹ دے گا اور بندے اس جِبانِ فاني ہے دوسرے جہان میں منتقل ہوجائیں گے۔﴿ وَّ الشَّيْسَ وَالْقَبَرَ وَ النَّجُوْمَرُ مُسَخَّرَتِ بِاَمْرِهِ ﴾ "اور پیدا کئے سورج 'میا نداور تارے' تا بع دارائے (اللہ) کے علم کے لینی سورج 'میاند اور ستارے اس کی تنجیروتد بیرے مسخر ہیں، جواس کے اوصاف کمال کی دلیل ہے۔ پس ان کی تخلیق اوران کا اتنابر اہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اوراس كائنات كامحكم مضبوط اورمنظم مونا الله تعالى كى حكمت بالغدير دلالت كرتاب اورسورج عا نداورستارون میں جوضروری اوربعض دیگر فوائد اورمصالح رکھے گئے ہیں' وہ اس کے بے کراں علم اور بے پایاں رحمت پر دلیل ہیں۔ نیز اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہےاوراس کے سواکوئی عیادت کے لائق نہیں۔ ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَصْرُ ﴾ أى كے ليے بيداكرنا بھى اور حكم بھى۔ " يعنى وى تخليق كاما لك بے جس سے تمام مخلوقات مخلوق علوی مخلوق سفلی ان کے اعیان 'اوصاف اورا فعال صا در ہوتے ہیں اورامر کا بھی مالک ہے جو شریعت ونبوت کو مضمن ہے۔ پس ' دخلیق''اس کے احکام کونی وقدری کواور''امر''احکام دینی وشرعی کو مضمن ہے اورا حکام جزا کا جراء داریقامیں ہوگا﴿ تَالِمَ كَا اللّٰهُ ﴾ یعنی وہ بلنداورعظمت والا ہے اس کی بھلائی اورا حسان بہت زیادہ ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار ہے بھی اپنی عظمت اوصاف اور کمال صفات کی بنایر بہت بابر کت ہے اور مخلوق کو یے پایاں بھلائی اور بےشارنیکی ہےنواز کر دوسروں کو بھی برکت عطا کرتا ہے۔ پس اس کا ئنات میں جو برکات نظر آتی ہیں وہ اس کی رحت کے آثار ہیں۔ بنابرین فرمایا: ﴿ تَلْبِرَكَ اللّٰهُ دَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ 'بڑا بابركت ہے الله جوتمام جہانوں کا بروردگار ہے۔'' جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی صفت عظمت وجلال کا ذکر فرمایا جوعقل مندوں کی اس حقیقت کی طرف راہ نمائی کرتی ہے کہ تمام حوائج میں وہی اکیلامعبود مقصود ہے۔ تو اب اس چیز کا حکم دیا جواس حقیقت برمترت ہوتی ہے۔

اُدُعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيكَةً اللهِ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَابِينَ ﴿ وَلَا يَحِبُ الْمُعْتَابِينَ ﴿ وَلَا يَحِبُ الْمُعْتَابِينَ ﴿ وَلَا يَحِبُ اللهِ عَلَى اللهِ وَالرَّعَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

ولوائنا ٨

## قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ قريب احان كرنے والوں ك ٥

''دعا'' میں دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت دونوں شامل ہیں۔ پس اللہ تعالی نے تھم دیا کہ وہ اے پکاریں خوت میں من کو گور کر اللہ تعالی ہے ما تکیں اور جم کراس کی عبادت کریں۔ ﴿ وَحُفْدَ اللّٰہ تعالیٰ کے خوت کے ۔'' یعنی آواز بلندا اور علانے نہ گر گرا کیں جس سے ریا کا خدشہ ہو بلکہ چھپ چھپ کر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے آ ہ وزاری کریں ﴿ اِنّّٰهُ کُلُ کُو ہُوں کہ بر ھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔'' یعنی تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ صدے تجاوز کرنے والوں کو پند نہیں کرتا۔ یہ بھی صدے تجاوز ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے الیہ تعالیٰ صدالیہ تعالیٰ سے ایک چیزوں کا سوال کرے جو بندے کے لیے درست نہیں کیا وہ سرے سے سوال کرنا ہی چھوڑ و کے یا وہ بہت زیادہ بلند آ واز میں دعاما گئے۔ یہ تمام امور تجاوز صدود میں شامل ہیں جو منوع ہیں۔ ﴿ وَلَا تُعْفِیلُ وَافِی اَلْاَرْضَ ﴾ آورز مین فساد نہ پھیلا و کہ بعنی ایک افراق اعت اور نیکی کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ پھیلا و کہ بعنی اضاد تی اور نیکی کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ پھیلا و کہ بعد کو تکویل معاصی اخلاق انہاں اوررزق کو فاسد کر دیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے : ﴿ ظَهُو ٱلْفُسَادُ فِی الْبَدِّ وَالْبَحْوِ ہِمَا کَسَبَتُ آیئی النّا اِس کی اصلاح کر لینے کے بعد کو ویر میں فساد کی ہوئی گیا۔'' جیسے نیکیوں سے اخلاق کو السروم: ۱۱۳۰ کا )''لوگوں کی بدا تمالیوں کے سب سے بحروبر میں فساد کھیل گیا۔'' جیسے نیکیوں سے اخلاق کو السروم: ۱۱۳۰ کا )''لوگوں کی بدا تمالیوں کے سب سے بحروبر میں فساد کھیل گیا۔'' جیسے نیکیوں سے اخلاق کو السروم: ۱۲۰۰ کا کہ اس کی اصلاح ہوتی ہے۔

دے۔اس کیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ﴿ إِنَّ دَحُمَتَ اللهِ قَرِیْتٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴾ ' الله کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے' بعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ الوں کے قریب ہے' بعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مقام احسان کے مقام پر فائز ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محلائی ہے بیش آنے والے لوگ لیس بندہ جتنا زیادہ احسان کے مقام پر فائز ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہوگی ۔اس آیت کریمہ میں احسان کی ترغیب ہے' جو مخفی نہیں ۔

وَهُوَ الَّنِي يُرْسِلُ السِّلِي بَشُرًا بَيْنَ يَكَى رَحْمَتِهِ حَتَى إِذَا اَقَلَتُ اور وَى ہِ وَ بَعِجًا ہِ بُوا يُن فَرَخُرى وَنِ وَالى پِلِجَ اِلَى رَمْت نَ يَبالِ كَلَدَ جَب وَ الْمَانَ بِي اور وَى ہِ وَ بَعِجًا ہِ بَوا يُن فَرُخُرى وَنِ وَالى پِلِجَ الْمَا وَ فَاخْرَجْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ الْمَاءِ وَالْمَاءُ فَاخْرُجْنَا بِهِ الْمَاءُ فَاخْرَجْنَا بِهِ الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالَّذِي وَلِهُ وَالْمَاءُ وَالْمُولِي الشَّكِرُونَ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَلَا لَا اللَّهِ وَالْمَالُونُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالَامُ وَالْمَاءُ وَلَامُ وَالْمَاءُ وَالَامُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمِاءُ وَالَامُ وَالْمَاءُ وَالْمَالَاقُولُونُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَالَالُولُولُولُولُولُولُ

ناقص' ای طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں 0

اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَهُوَ الّذِن یُ یُوسِلُ الرِّلْحَ بُشُرُ البَیْن و مِن کُلُور و تعالی کے جو چلا تا ہے ہوا ئیں خوشجری لانے والی اس کی رحمت (بارش) سے پہلے 'یعنی وہ ہوا ئیں جو بارش کی خوشجری دیتی ہیں اور اللہ تعالی کے حکم سے بادلوں کو زبین سے اٹھاتی ہیں اور گلوق اللہ تعالی کی اس رحمت کو دکھ کرخوش ہوتی ہے اور اس کے برسنے ہیں ان کے دلوں میں خوشی کے کول کھل اٹھتے ہیں ﴿ حَلَّی اس رحمت کو دکھ کرخوش ہوتی ہوا گھل ان کے دلوں میں خوشی کے کول کھل اٹھتے ہیں ﴿ حَلَّی اس رحمت کو دکھ کرخوش ہوتی ہوا گھل ان کے برسنے ہوا گیں ان کے دلوں میں خوشی کے کول کھل اٹھتے ہیں ﴿ حَلَّی اللہ تعالی کی رحمت ہوا کیں ان کو اکھا کرتی ہیں اور پچھہوا کیں ان کو بار دار کرتی ہیں ﴿ سُفُنْ لُلِبَ لَیْ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوں ہو چلے تھے ﴿ فَانْوَلْنَا بِ اِلْہَ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوں ہو چلے تھے ﴿ فَانْوَلْنَا بِ اِلْہَ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوں ہو جلے تھے ﴿ فَانْوَلْنَا بِ اِلْہِ اَلٰہِ اَللہ تعالی کی رحمت سے مایوں ہو جلے تھے ﴿ فَانْوَلْنَا بِ اِللّٰہ اللہ تعالی کے ایک اللّٰہ تعالی کی رحمت سے مایوں ہوا اللہ کے حکم سے ان بادلوں کو لؤٹ کو کے کھیر تی ہوا کو شخر کیا جو بادلوں کو پانی سے ابر برد کرتی ہوا در دسری ہوا اللہ کے حکم سے ان بادلوں کو لؤٹ کو کے کھیر تی ہوا کو شخر کیا جو بادلوں کو پانی سے اللّٰہ تعالی کی رحمت بے مواکو شخر کیا جو بادلوں کو بائی اللّٰہ تعالی کی رحمت بے مواکو شخر کیا جو بادلوں کو بائی اللّٰہ کے ان ہور دسری ہوا اللہ کے حکم سے ان بادلوں کو لؤٹ گئے گئے اللّٰہ کیا گئے کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو ک

خوش ہوجاتے ہیں اور اس کی بھلائی سے خوب خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ﴿ گُلُ لِكَ نُحْفِیُ الْمُوفَى لَعَلَكُمْ قَلَ كُرُونَى ﴾ 
"ای طرح ہم نکالیں گے مردوں کوتا کہتم نصیحت پکڑو" یعنی جس طرح ہم نے زبین کے مردہ ہونے کے بعد اس
کونبا تات کے ذریعے سے زندہ کیا اسی طرح ہم مردوں کؤ جب وہ اپنی قبروں بیں ریزہ ریزہ ہوکرمٹی بن چکے ہوں
گئزندہ کریں گے۔ بیاستدلال بہت واضح ہے دونوں امور بیں کوئی فرق نہیں۔ زندگی بعد موت کو بعیر سمجھتے
ہوئے اس کا انکار کرنا۔۔۔۔۔ حالانکہ اس کا انکار کرنے والا اس کے نظائر کا مشاہدہ کرتا ہے۔۔۔۔ عناداور
محسوسات کے انکار کے ذمرے بیں آتا ہے۔ اس آیت بیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کوچشم غفلت سے دیکھنے کی بجائے جشم عبرت سے ان میں غور کرنے اور تد بروتھرکی ترغیب دی گئی ہے۔

یددلوں کے لیے ایک مثال ہے جب ان پر وحی النی کا نزول ہوتا ہے یہ ماد ہُ حیات ہے اور بادل بارش کا ماد ہ
ہے۔ قلوب طاہرہ کے پاس جب وحی آتی ہے تو اسے قبول کرتے ہیں اور اسے سکھتے ہیں اور اپنی فطرت کی پاکیزگی
اور اپنے عضر کی اچھائی کے مطابق نشو و نما پاتے ہیں۔ قلوب خبیثہ جن میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی جب ان کے پاس
وحی آتی ہے تو وہ قابل قبول مقام و محل نہیں پاتی بلکہ وہ انہیں غافل اور روگر داں یا مخالفت کرنے والے پاتی ہے۔
پس اس کی مثال اس بارش کی مانند ہے جو شور زدہ زمین ریت کے ٹیلوں اور چٹانوں پر برستی ہے تو ان پر کوئی ار

نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ اَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءٌ فَسَالَتُ اَوْدِیَةٌ 'بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ ذَبَدَّا اَرَابِیًا ﴾ (الرعد: ١٧١٣) الحُرِّ الله نے آسان سے پانی برسایا پھرا پنے انداز سے کےمطابق ندی نالے بہہ نکلے اور یانی نے پھولا ہوا جھاگ اٹھایا''۔

لَقَلْ أَرْسَلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنُ البنت حقیق بھیجاہم نے نوح کوطرف اسکی قوم کے پس اس نے کہاا ہے میری قوم اعبادت کروتم اللہ کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الهِ غَيْرُهُ النِّنَ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ قَالَ الْمَلَا معبود سوائے اس کے یقینا میں اندیشہ کرتا ہول تم پر عذاب کا بڑے دن کے O کہا سرداروں نے مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَالِكَ فِي ضَلِلِ مُّبِينِ ۞ قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ ۖ اسکی قوم میں سے! بیشک ہم تو دیکھتے ہیں تھے گراہی ظاہر میں ۞ کہانو ہے نے اے میری قوم انہیں ہے میرے ساتھ کوئی گراہی وَّلْكِنِيْ رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلِيدِينَ ﴿ أَبَيِّغُكُمْ رِسَلْتِ رَبِّنُ وَٱنْصَحُ لَكُمْ لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف ے O پہنچاتا ہوں مہیں پیغامات اینے رب کے اور خیرخواہی کرتا ہوں تمہاری وَاعْلَمْ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَوْعَجِبُتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُرٌّ اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ ہاتیں جونہیں جانتے تم 🔾 کیا تعجب کرتے ہوتم اس بات ہے کہ آئی تمہارے یاس نصیحت صِّنُ رَّ بِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنْكُمْ لِيُنْنِ رَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ تمبارےرب کی طرف سے اوپرایک ایسے آ دمی کے جوتم میں سے ہے؟ تا کہ وہ ڈرائے تہمیں اور تا کہتم ڈرجاؤاور تا کہتم رحم کئے جاؤ 🔾 فَكُنَّابُوهُ فَأَنْجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَدُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَنَّابُوا پس جھلایانہوں نے نوح کؤتو نجات دی ہم نے اسادرانکو جواسکے ساتھ تھے تتی میں اور غرق کردیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹالیا تھا بالتِنَا النَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿ ا اندهے ٥ اللہ وہ اوگ تھے (ول کے) اندھے

جب الله تعالی نے اپنی تو حید کے دلائل میں سے ایک اچھا حصہ ذکر فرمایا' تو اب اس کی تائید میں انبیائے کرام کا'جواس کی تو حید کے دائی شے اور اس رویے کا جوان کی امتوں کے منکرین تو حید کی طرف سے پیش آیا' اسے بیان فرما رہا ہے۔ نیزید کہ الله تبارک و تعالی نے کیے اہل تو حید کی تائید فرمائی اور انبیا و مرسلین سے عنا در کھنے والوں اور ان کی اطاعت نہ کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔۔۔۔اور کیے انبیا و مرسلین کی دعوت ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدہ پر متفق تھی۔ چنا نچہ نوح علائی 'جواولین رسول ہیں' کے بارے میں فرمایا: ﴿ لَقُنُ اَدُسَلُنَا لُو گُولِ الله تو الله کی عبادت کی طرف دعوت دیتے میں نوح کوان کی قوم کی طرف دعوت دیتے۔

888

تصح جبکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ﴿ فَقَالَ ﴾ نوح علیہ ان سے فرمایا: ﴿ یَلْقَوْمِ اعْبُدُ وَاللّٰهِ ﴾ آس کے سواتمہارا کوئی قوم!الله کی عبادت کرو۔ ﴿ مَالَکُومِ فِنْ اللّٰهِ عَنْدُو ہُ ﴾ آس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ' کیونکہ وہ ہی خالق ورازق اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے اور اس کے سواہر چیز مخلوق اور الله تعالیٰ کی تدبیر وتصرف کے تحت ہے اور کسی معاطع میں اسے کوئی اختیار نہیں ۔ پھر انہیں عدم اطاعت کی صورت میں الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا: ﴿ إِنْ آَکَ اَفَ عَلَیْکُومَ عَنْ اللّٰ یَوْمِ عَظِیْمِ ﴾ نیس ڈرتا ہوں تم پرایک برائے دن کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا: ﴿ إِنْ آَکَ اَفَ عَلَیْکُومَ عَنْ اللّٰ کِوْمِ عَظِیْمِ ﴾ نیس ڈرتا ہوں تم پرایک برائی کی فرخوا ہی اور شفقت ہے کہ وہ ان کے بارے میں ابدی عذاب اور دائی بدئتی سے خاکف میں جسے ان کے بھائی دیگر انبیا و مرسلین مخلوق پر ان کے ماں باپ سے زیادہ شفقت رکھتے تھے۔

جب نوح عَيْكُ کو بدترين جواب ديا: ﴿قَالَ اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ كُرُونَ قَوْمِ اللّهُ كُرُونَ قَوْمِ اللّهُ كُرُونَ وَ لَهُ اللّهُ كُرُونَ قَوْمِ اللّهُ كَارِول فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نوح عَلِيْكَ نِهَايت لطيف پيرائے ميں جواب ديا جوان ميں رفت پيدا كرے شايد كه وہ اطاعت كرنے لكيں۔ ﴿ يُقَوْمِ لَيْسَ فِي صَلَكَةٌ ﴾ أے ميرى قوم! مجھ ميں كى طرح كى گمرائى نہيں ہے۔ ' يعنى ميں كى مسئلہ ميں كى طرح بھى گمرائي نہيں ہوں بلكہ ميں قو ہدايت يا فته اور راہ ہدايت وكھانے والا ہوں 'بلكہ آنجناب كى راہ نمائى ' ميں كى طرح بھى گمراہ نہيں ہوں بلكہ ميں قو ہدايت يا فته اور راہ ہدائى كى نہايت اعلى اور كامل ترين نوع ہے اور يہ ہے ديگر اولوالعزم رسولوں كى راہ نمائى كى جنس سے ہے اور راہنمائى كى نہايت اعلى اور كامل ترين نوع ہے اور يہ ہے رسالت كاملہ وتامہ كى راہ نمائى ۔ بنابريں فرمايا ﴿ قَ لَكِنِي كُونَ قِينَ دَيْتِ الْعَلَيْدِينَ ﴾ ليكن ميں تورسول ہوں رب

ألاغراف

العالمين كى طرف ے ' يعنى جوميرا' تمہارااورتمام كلوق كارب ہے 'جومختف انواع كى ربوبيت ك ذريع سے مخلوق كونواز تا ہے'اس كى سب سے بڑى ربوبيت بيہ كماس نے اپنے بندوں كى طرف اپنے رسول جميع جوانہيں اعمال صالح'ا خلاق حسنا ورعقا ' مصیحہ كا علم دیتے ہیں اوران كے منافی اور متضا دامور سے روكتے ہیں۔ ﴿ اُبِکِفُکُمُ وَسِلْتِ دَبِی وَ اَبْکِفُکُمُ وَ اِللّٰہِ وَ اِللّٰہِ وَ اِللّٰہِ وَ اِللّٰہِ وَ اِللّٰہِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أور میں جانتا ہوں اللّٰه كى الله و الله كى طرف سے وہ باتیں جوتم نہیں جانتے ' بہنچاد ینا ہے۔ ﴿ وَاَعْلَمُ وَمِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أور میں جانتا ہوں اللّٰه كى طرف سے وہ باتیں جوتم نہیں جانتے ' اس ليے جو چیز متعین ہے وہ بیہ کہتم میرى اطاعت كرواورا گرتم علم ركھتے ہوتو مير ہے كم كی تھیل كرو۔

مگران کی بابت نوح علی کوشیس کا میاب نه ہوئی ﴿ فَكُذُ بُوهُ فَانْجَیْنَهُ وَالَّذِی یُنَ مَعَظِی الْفُلْكِ ﴾

د پس انہوں نے اس کوجھٹلایا ' پھر ہم نے بچالیااس کو اوران کو جواس کے ساتھ تھے کشتی میں ' یعنی اس کشتی میں ان کو نجات دی جس کو بنانے کا اللہ تعالی نے نوح علی گئے کہ کا میاں کو اللہ ایمان کو اس کی طرف وحی فرمائی کہ وہ تمام حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اپنے گھر والوں اور اپنے ساتھی اہل ایمان کو اس کشتی میں سوار کرلیں۔ انہوں نے ان سب کو سوار کرلیا اور اللہ تعالی نے اس کشتی کے ذریعے سے ان کو نجات دی۔ ﴿ وَ اَغْرَقُونَا الّذِي اِنْ کَلَّ بُولُ اِللّٰ اِیمان کو جو بھٹلاتے تھے ہماری آبنوں کو بیشک وہ لوگ اندھے تھے ' اُورغرق کر دیاان کو جو بھٹلاتے تھے ہماری آبنوں کو بیشک وہ لوگ اندھے تھے' نہوں نے حق کود کھ لیا تھا' اللہ تعالی نے نوح علی کے ہاتھ پر ان کو ایمی ایمی کھلی نشایاں دکھائی تھیں کے تھی دران کو ایمی ایمی کو انہوں نے حضرت نوح علی کا مسخواڑ ایا' آنجنا ب نے ساتھ گنا خی سے پیش آبے اوران کا افکار کیا۔

890

الإغراف ٤

وْاكْنَا ٨

وَ إِلَّى عَادٍ آخَاهُمُ هُودًا " قَالَ لِقَوْمِ اعْبُكُ وااللَّهُ مَالَكُمُ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْرُهُ ال اور (بھیجاہم نے)طرف عاد کی اسکے بھائی ہودگواس نے کہااے میری قوم! عبادت کرتم اللہ کی نہیں ہے مہارے لیے کوئی معبود واسے اسکے اَفَلا تَتَّقُون ﴿ قَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَزْبِكَ فِيْ کیا پس نہیں ڈرتے تم؟ 🔿 کہاان چودھریوں نے جنہوں نے کفر کیا تھااس کی قوم میں ہے بلاشیہ ہم البتہ و مکھتے ہیں مخجھے سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِيبِينَ ۞ قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ پیوتونی میں اور یقینا ہم گمان کرتے ہیں تھے جھوٹوں میں ے 0 کہا (مود نے)اے میری قوم انہیں ہے میرے ساتھ بیوتونی وَّ لَكِنِّيْ رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَلَيْيْنِ ﴿ أَيَلَغُكُمْ رِسَلْتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف ہے 🔾 پہنچاتا ہوں جمہیں پیغامات اینے رب کے اور میں تمہارے لیے نَاصِحٌ آمِيْنُ ﴿ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل خیرخواہ ہول امین ہوں 0 کیا تعجب کرتے ہوتم اس بات ہے کہ آئی تہارے یا تصیحت تہارے دب کی طرف سے اورایے آدی کے مِّنْكُمْ لِيُنْنِرَكُمُ وَاذْكُرُوْآ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوْج جوتم ہی میں ہے ہے تا کہ ڈرائے وہ تہمیں اور باد کرو جبکہ اس نے بنایا تہمیں ایک دوسرے کا حاتثین بعد قوم نوح کے وَّ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً ۚ فَاذْكُرُوۤۤ الزَّءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون اللهِ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون اللهِ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون اللهِ اللهُ اللهِ المُن المُؤْلِقِ المُن المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المَامِلِي المُلْمُ المُلْمُ الم اور زیاده دیا تهمین قدوقامت میں پھیلاؤ ' پس یاد کرو تم نعتیں اللہ کی تاکہ تم فلاح یاؤ 🔾 قَالُوْآ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُكَ اللَّهَ وَحُكَاةً وَنَنَارَ مَا كَانَ يَعْبُكُ أَبَّاؤُنَا انبوں نے کہا! کیا آیا ہے قومارے یاس اس لیے کہ عبادت کریں ہم اللہ اسلیکی اور چھوڑدی انہیں جن کی متع عبادت کرتے ہمارے باب دادا؟ فَأْتِنَا بِهَا تَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ پس کے آتو ہم یروہ (عذاب) جس سے ڈراتا ہے تو ہمیں اگر ہے تو چوں میں سے 6 کہا (ہود نے) تحقیق ثابت ہو گیاتم پر مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبُّ أَتُجَادِلُوْنَنِي فِنَ ٱسْمَاءٍ سَتَّيْتُنُوْهَآ تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب کیا جھگڑتے ہوتم جھے سے ان نامول کے بارے میں کدر کھ لیے ہیں وہ اَنْتُدُو ابا وَكُدُر مَّا نَزَّل الله بِهَا مِنْ سُلْطِينٌ فَانْتَظِرُوْآ إِنَّى مَعَكُمُ تم نے اور تمہارے آباؤاجداد نے جنہیں نازل فرمائی اللہ نے ان کی کوئی دلیل سوائظار کروتم 'بے شک میں بھی تمہارے ساتھ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ @ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ انظار کر نیوالوں میں ہے ہوں ( محربیات دی ہم نے ہودکواورانکوجواس کیساتھ تھے ساتھ اپنی رحمت کے اور کاٹ دی ہم نے جڑ الَّذِينَ كَنَّا بُوْ إِبِأَلِتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِينَ ﴿ ان کی جنہوں نے جھٹلایا جاری آیات کو اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے 0

﴿ وَإِلَىٰ عَادِ اَخَاهُمُ هُوْدًا ﴾ أورقوم عاد كى طرف ان كے بھائى بودكو بھيجا۔ 'ليتى ہم نے عاداولى كى طرف ' جوسرز بين يمن بيل آباد بھيان ہود عليظ كورسول بناكر بھيجا جوان كوتو حيدكى دعوت دية تھاوران كو شرك اور زبين بيل سركشى ہود كتے تھے ﴿ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ وَاللّٰهُ مَالَكُو فِنْ الْدِ عَنْدُوا وَلَا يَعَدُوا اللّٰهُ مَالَكُو فِنْ الْدِ عَنْدُوا وَلَا يَعَدُونَ ﴾ أنبول غيرك قوم! الله كى عبادت كرؤاس كے سواتم ہاراكوئى معبود نبيل بيل كياتم ڈرتے نبيل ' اپ اس روئے برقائم رہتے ہوئے تہميں الله تعالى كى ناراضى اوراس كے عذاب سے ڈرنبيل لگنا؟ مگرانہوں نے حضرت مودكى بات مانى نانى كى قوم كے سرداروں نے ان كى دعوت كو تھراتے ہوئے اور ان كى رائے ميں عيب چينى كينے گئے ۔'' يعنى ان كى قوم كے سرداروں نے ان كى دعوت كو تھراتے ہوئے اور ان كى رائے ميں عيب چينى كرتے ہوئے اور ان كى رائے ميں عيب چينى كرتے ہوئے كہا: ﴿ إِنَّا لَكُولُولَ فَيْ مِنَ الْكُولِ بِيْنَ ﴾ ''ہم تھے بيوتو ف اور بے راہ رو سے ميں اور ماراظن بيہ كوتو جونا ہے۔''

ان کے سامنے حقیقت بدل گئی اوران کا اندھا پن مشحکم ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے نبی ( عَلَاظِل ) کی مذمت کی اورا لیے وصف کوان کی طرف منسوب کیا جس سے خود متصف تھے ' حالانکہ ہود عَلِظ لوگوں میں سب سے زیادہ اس وصف سے دور تھے۔ در حقیقت وہ خود بیوتو ف اور جھوٹے تھے۔

ال خص سے بڑھ کرکون بیوتو ف ہوسکتا ہے جوسب سے بڑے تن کو گھکرا تا اور اس کا انکار کرتا ہے۔ جو تکبر سے راہ ہدایت دکھانے والوں اور خیر خواہوں کی اطاعت نہیں کرتا۔ جوابی دل و جاں سے ہرسرکش شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور غیر ستحق ہستیوں کی عبادت کرتا ہے جنانچہوہ پھر وں اور درختوں کی عبادت کرتا ہے جواس کے کسی اطاعت کرتا ہے اور ال خص سے بڑھ کرکون جھوٹا ہوسکتا ہے جوان ندکورہ امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے؟ ﴿ قَالَ یٰقَوْمِ کَنِیسَ بِی سَفَاهَ ہُ ﴾ 'نہوں نے کہا اے میری قوم میں بے عقل نہیں' یعنی وہ کی طرح بھی بیوقوف نہیں بیلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دسول راہ ہدایت دکھانے والے اور ہدایت یا فتہ بیں ﴿ وَالْکِنِیْ رَسُولٌ مِنْ دُنِ الْعَلَمِ نَینَ ﴾ نہیں بہانوں کے دب کی طرف سے دسول ہوں۔ ' ﴿ اُبَلِیْفُکُمْ رِسُلْتِ دَیِیْ وَ اَنَا لَکُمْ نَاصِحْ اَمِینُ ﴾ ''میں جہانوں کے دب کی طرف سے دسول ہوں۔ ' ﴿ اُبَلِیفُکُمْ رِسُلْتِ دَیِیْ وَ اَنَا لَکُمْ نَاصِحْ اَمِینُ ﴾ ''میں بہنچا تا ہوں تم کو اپنے دب کے بیغام اور میں تبہارا خیرخواہ ہوں' اعتاد کے لائق'' پستم پرفرض ہے کتم میری دسالت کو مانے ہوئے اور بندوں کے دب کی اطاعت کرتے ہوئے اسے قبول کرو۔

﴿ اَوَ عَجِبُتُو اَنْ جَاءَكُهُ ذِنْكُرُ قِنْ لَا يُهَكُو عَلَى رَجُلِ قِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ﴾ ''كياتم كواس بات سے تعجب ہوا ہے كہتم ميں سے ايک شخص كے ہاتھ تمہارے رب كی طرف سے تمہارے پاس نفیحت آئی تا كہ وہ تمہيں ڈرائے۔'' يعنی تم ایسے معاملے میں كيوں كر تعجب كرتے ہوجس پر تعجب نہيں ہونا چاہئے اور وہ معاملہ بیہ ہو كہ اللہ تعالی نے تم ہی میں سے ایک شخص كوجس كوتم خوب جانے ہوئتمہارى طرف رسول بنا كر بھیجائے وہ تمہيں ان باتوں كی يا دو ہانی كرا تا

ہے جن میں تہہارے مصالح پنہاں ہیں اور تہہیں ان امور کی ترغیب دیتا ہے جن میں تہہارے لیے فائدہ ہے اور تم اس پراس طرح تعجب کرتے ہیں۔ ﴿ وَاذْ کُرُوْ اَ اِذْ جَعَلَکُمْ خُلُفًا ءَ مِنْ بَعْ بِ قَوْمِ نُوْجٍ ﴾ پراس طرح تعجب کرتے ہوں تعجب کرتے ہیں۔ ﴿ وَاذْ کُرُوْ اَ اِذْ جَعَلَکُمْ خُلُفًا ءَ مِنْ بَعْ بِ قَوْمِ نُوْجٍ ﴾ ''اور یاد کرو جب کہ تم کو جانشین بنایا قوم نوح کے بعد'' یعنی تم ایپ رب کی حمد و ثنا بیان کرواوراس کا شکرادا کرو کیونکہ اس نے تہ ہیں زمین میں اقتد ارعطا کیا اور اس نے تہ ہیں ہلاک ہونے والی قوموں کا جانشین بنایا جنہوں نے رسولوں کو جشلایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پاداش میں ہلاک کردیا اور تہ ہیں باقی رکھا تا کہ وہ دیکھے کہتم کیے عمل کرتے ہوئے مرسولوں کی تکذیب پر جے رہنے ہے بچو جیسے وہ جے رہے ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہ سلوک ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ کی نعت کو یا در کھوجواس نے تہمارے لیے خص کی اوروہ نعت بیہ ﴿ وَ ذَا دَکُمْ فِی الْحَلْق بِصَّطَعَةُ ﴾

''اس نے زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلا و'' یعنی اس نے تہمیں بہت زیادہ قوت 'بڑے بڑے مضبوط جہم اور نہایت خت پکڑعطا کی۔ ﴿ فَا ذُكُرُ وَ الْآلَاءَ اللّٰهِ ﴾ 'پس اللّٰہ کی نعتوں کو یا در کر و ۔' یعنی تم اللہ تعالیٰ کی بے پایاں نعتوں اور اس کے مکررا حسانات کو یا در کھو ﴿ لَعَنَّ کُمْ ﴾ 'تا کہ تم '' یعنی اگر تم ان نعتوں کو شکر گزاری کے ساتھ اور ان کا حق ادر اکرتے ہوئے یا در کھو گے ﴿ تُقَلِّ کُونَ ﴾ کا میاب ہوجاؤ' یعنی اپنے مطلوب و مقصود کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوجاؤ گے اور اس کے ان کو تھیجت کی 'ان کو تو حید کا حکم دیا اور ان کے سامنے خود اپنے اوصاف بیان کے اور فر مایا کہ وہ ان کے لیے نہایت امانت دار خیر خواہ ہیں۔ انہیں اس بات ہے ڈرایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کا ای طرح موا خذہ نہ کرے جس طرح اس نے ان سے پہلی قو موں کا موا خذہ بات ہوں اور فر رزق کی صورت میں ان پر کیا گیا۔ گر ایا ہے ۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی فعتیں یا دولا کیں اللہ تعالیٰ کا حسان یا دولا یا جو وافر رزق کی صورت میں ان پر کیا گیا۔ گر انہوں نے جناب ہود علائے کی اطاعت کی نہ ان کی دعت کی قبول کیا۔

دِجْسٌ وَّعَضَبٌ ﴾ ''تم پرواقع ہو چکا ہے تہ ہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ ' یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا واقع ہوناائل ہے کیونکہ اس کے اسباب وجود میں آگئے اور ان کی ہلاکت کا وقت قریب آگیا ﴿ اَتُجَادِ لُوْ نَیْنُ فَیْ اَسْمَاءِ سَبِّیْنَتُمُوهَا اَنْ تُکُمْ وَ اَبَاؤُکُمْ ﴾ ''کیاتم بھے سے ایسے ناموں کے بارے میں جھڑتے ہوجوتم نے اور تم ہارے باپ وادانے خودر کھ لیے ہیں۔' یعنی تم ایسے امور میں میرے ساتھ کیوں کر جھڑتے ہوجن کی کوئی حقیقت نہیں اور ان بتوں کے بارے میں میرے ساتھ کیوں کر جھڑتے ہوجن کی کوئی حقیقت نہیں اور ان بتوں کے بارے میں میرے ساتھ کیسے بحث کرتے ہوجن کوتم نے معبود وں کے نام سے موسوم کررکھا ہے حالانکہ ان کے اندرالوہیت کی ذرہ بھر بھی صفت نہیں ﴿ مَّانَذُ لَ اللّٰهُ بِیهَا مِنْ سُلْطُن ﴾ ''اللہ نے ان پرکوئی دلیل نہیں اتاری'' کیونکہ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اللہ تعالی ان کی تائید میں ضرور کوئی دلیل نازل فرما تا۔ پس اللہ تعالی کی طرف سے دلیل کا عدم نزول ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے ' کیونکہ کوئی ایسا مطلوب ومقصود نہیں ۔۔۔خاص طور پر بڑے بڑے امور۔۔۔جن کے بارے میں اللہ تعالی نے دلائل و براہین کو مطلوب ومقصود نہیں رہیں۔

لعنت ان کے پیچھے لگی رہے گی۔ دیکھوعاد نے اپنے رہ کا انکار کیااور دیکھوہود کی قوم عاد پر پھٹکارہے'۔ یہاں اللہ تبارک وتعالی نے فر مایا ﴿ وَ قَطَعُنَا دَابِرَ الَّذِينَ کَنَّ بُوْ ابِالْيِنَا وَمَا کَانُوْا مُؤْمِنِیْنَ ﴾ اور جڑکاٹ دی ہم نے ان کی جوجھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور نہیں مانتے تھے' بعنی وہ کسی طرح بھی ایمان نہ لائے تھے' بلکہ تکذیب اور عنادان کا وصف' تکبراور فسادان کی پیچان تھی۔

وَإِلَىٰ ثَنُوْدَ أَخَاهُمْ طِيلِمًا مُ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ وِاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ﴿ اور اجیجابم نے)طرف مودی الکے بھائی صالح کؤ (صالح نے) کہا سے میری قوم اعبادت کرتم اللّٰدی جہیں تہارے لیے وئی معبود والے اسکے قَلْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ للهِ فَإِقَّةُ اللهِ لَكُمْ أَيَّةً فَنَارُوْهَا تَأْكُلُ تحقیق آگئی ہے تبارے یاں واضح دلیل تبار سد کی طرف نے یافٹی ہاللہ کی تبارے لیے خاص نشانی اس چھوڑ دو تم اے کرجی تی چرے فِي آرْضِ اللهِ وَ لَا تَبَسُّوهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَنَابٌ اَلِيْمٌ ﴿ وَاذْكُرُوْاۤ اِذْ الله كى زيين من أورمت باتھ لگانا اے ساتھ برائى كے ورنہ پكڑ لے گاتمہيں عذاب درد ناك 0 اور ياد كرو جب كه جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنُ بَغْدِ عَادٍ وَ بَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ اس نے بنایا تمہیں ایک دوسرے کا جائشین بعد عاد کے اور مھکانا دیا تمہیں زمین میں بناتے ہوتم مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُونَ الْحِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُ وْ ٓ ٱللَّهِ اللَّهِ وَلا اس کی زم (مٹی) سے محلات اور (بناتے ہوتم) تراش کر پہاڑوں کو گھڑ پس یاد کروتم نعتیں اللہ کی اور مت تَعْتَوُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ @ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ چرو زمین میں فسادی بن کر ٥ کہا ان وڈروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ امَّنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ انَّ صلِحًا مُّرْسَلٌ واسط ان لوگوں کے جو كمزور سمجے جاتے تھے جوايمان لے آئے تھان ميں سے كياتم جانے ہوك صالح فرستادہ ہے مِّنُ رَّبِّهِ \* قَالُوْ ٓ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوْ ٓ إِنَّا اليذرب كا؟ كباانبول ني يقينانهم ال چزيركه بعيجا كيا جوه ساتها سكايمان لات بين كباانبول خ جنبول تكبركيا يقينانهم بِالَّذِينَ آمَنْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ آمُرٍ رَبِّهِمْ وَقَالُوا ساتھاں چیز کے کمایمان لائے ہوتم ال پڑ کفر کرتے ہیں ) لی کاٹ ڈالیس انہوں نے ٹانگیس اوٹنی کی اورسرشی کی اپنے رب کے علم سے اور کہا لْطِلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ @ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ اے سانج اے آہم روہ عذاب کہ ڈراتا ہے ہمیں (اس سے )اگر ہے و بھیج ہوئے (رسولوں) میں سے 0 تو پکڑ لیا آئیس زلز لے نے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِينِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَلُ ٱبْلَغْتُكُمْ پس ہو گئے وہ ایے گھروں میں گھٹوں کے بل گرے ہوئے 0 پس پھراوہ ان سے اور کہا اے میری قوم! بلاشبہ بینچاد یا تھامیں نے جہیں

www.islamiurdubook.blogspot.com

الواقنا ٨

## رِسَالَةَ رَبِّىُ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا تُحِبُّونَ النُّصِحِيْنَ ﴿ وَسَالَةَ رَبِّى وَسَالَةَ مَنِي النُّصِحِيْنَ ﴿ وَسَالَةَ مَنِي اللهِ مَا اور خَر فواعل كَ عَيْ مِن عَنْ الرَّكِنُ نَبِيل بِنَدَ رَتِي عَمْ خِر فواعول كو ٥ بيام اللهِ وَلِيَانَ نَبِيل بِنَدَ رَتِي عَمْ خِر فواعول كو ٥

﴿ إِلَّى ثَنْهُوْدَ ﴾ ''اورثمود كي طرف' ثمود قديم عربول كامعروف قبيله تفاجوجزيرة العرب اورارض حجازيين حجر اوراس كاردكرد كعلاقول بين آبادتها ﴿ أَخَاهُمْ صَاحًا ﴾ الله تعالى في صالح عَلاظاكوني بناكران كي طرف مبعوث کیا جوانہیں تو حیداورا بمان کی دعوت دیتے تھے اورانہیں شرک اوراللہ تعالیٰ کے ہمسر گھڑنے ہے رو کتے تھے۔ ﴿ قَالَ لِقُوْمِ اعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ قِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ 'انہوں نے کہا:اے میری قوم!اللہ کی عبادت کرؤاس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ۔' صالح ملائل کی دعوت بھی وہی تھی جوان کے بھائی دیگر انبیا ومرسلین کی دعوت تھی لعنى الله تعالى كى عبادت كانتكم دينااور بيواضح كردينا كه الله تعالى كے سوابندوں كا كوئى النہيں ﴿ قَلْ جَاءَ تُكُمُّ بَيِّينَةٌ ۗ مِنْ زَبِّكُورْ ﴾ "تمهارے ياس تمهارے رب كي طرف ايك معجزة آجكا بـ" يعني ايك خارق عاوت دليل تمہارے پاس آ گئی ہے جوآ سانی معجزہ ہاورانسان اس تھم کی نشانی پیش کرنے پر قادرنہیں۔ پھراس کی تفسیر بیان كرتے ہوئے فرمایا: ﴿ هٰنِ هِ نَاقَتُهُ اللّٰهِ لَكُمْ أَيَّةً ﴾ "بهاللّٰد كي اونٹنى تمہارے ليه مجزه ہے۔" بيشرف وفضل كي حامل اونٹنی ہے کیونکہ اللہ کی طرف اس کی اضافت اس کے شرف کی باعث ہے اور اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے۔ صالح علا ف اس اونٹی کے مجز و ہونے کی وجہ بیان فر مائی: ﴿ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴾ (الشعراء: ١٥٥/٢٦)" ايك دن اس كے يانى ينے كى بارى ہے اور ايك مقرره دن تمہارے يانى ینے کی باری ہے''۔ان کے ہاں ایک بہت بڑا کنواں تھا جو'' اونٹنی والا کنواں'' کے نام ہے معروف تھا۔اس کنو کیں ے وہ اور اونٹنی اپنی اپنی باری کے مطابق یانی پیتے تھے۔ ایک دن اونٹنی کے یانی پینے کے لیے مقررتھا۔ وہ اس اونٹنی کے تھنوں سے دودھ یعیتے تھے۔ایک دن لوگوں کے لیے مقررتھا'اس دن وہ کنوئیں پریانی لینے کی غرض ہے آتے' تواونٹنی وہاں سے چلی جاتی ۔ان کے نبی صالح علاظ نے ان سے کہا:﴿ فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَرْضِ اللّهِ ﴾ 'پس اس کوچھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین میں' تم براس اونٹن کا پچھ بھی بوجھ اور ذمہ داری نہیں ﴿ وَلا تَهَسُّوهَا بِسُوِّي ﴾ ''اورنه ہاتھ لگاؤاس کو بری طرح'' یعنی اس کی کونچیں وغیرہ کاٹنے کی نیت سے اسے مت چھونا۔ ﴿ فَيَأْخُذُكُمُّ عَذَابٌ اللِّيمُ ﴾ 'ورنتهبين ايك دردناك عذاب آليكا'

﴿ وَاذْكُرُوْ اَلِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفًا عَ ﴾ اُور یا دکر وجب اس نے تہ ہیں جانشین بنایا' یعنی یا دکر واس وقت کؤجب زمین میں تہ ہیں جانشین بنایا' تعنی بنایا' تم اس زمین سے فائدہ اٹھاتے ہواور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہو: ﴿ مِنْ بَعْنِ عَادِ ﴾ تفاد کے بعد' جن کواللہ تعالی نے ہلاک کرڈ الا اور ان کے بعد تہ ہیں ان کا جانشین مقررکیا۔ ﴿ وَ بَوّا کُمْ فِی الْا دُضِ ﴾ اُور ہمیں زمین پر آباد کیا۔' یعنی اس نے زمین میں تم ہیں ٹھکا نا عطا کیا اور اس نے تم ہیں وہ اسباب مہیا کئے جن کے ذریعے

ے تم اپنے ارادوں اور مقاصد کو پورا کرتے ہو۔ ﴿ تَتَخِفْ وْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا ﴾ اور بناتے ہوتم نرم زمین میں '' محل' ' یعنی نرم اور ہموار زمین پڑجہاں پہاڑنہیں ہوتے۔۔ تم قصرتع پر کرتے ہو ﴿ وَ تَدُفِحِتُوْنَ الْحِبَالَ بُیُوْتًا ﴾ ' اور پہاڑوں کو تراش تراش کر بناتے ہوگھ'' جیسا کہ پہاڑوں میں ان کے آثار اور مساکن وغیرہ دیکھ کراب تک مشاہدہ ہوا ہے اور جب تک یہ پہاڑ ہاتی ہیں ہے تاریھی ہاتی رہیں گے۔

﴿ فَاذْكُرُ وَ اللّهِ ﴾ بسالله كانعتوں كو يادكرو۔ '' يعنى تم الله تعالى كى نعتوں كو يادكروكداس نے تهميں اپنے فضل وكرم رزق اور قوت سے نوازا۔ ﴿ وَ لَا تَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِلِ بْنَى ﴾ أورز مين ميں فساد نہ كرتے كھرو۔ '' يعنى فساد اور الله تعالى كى نافر مانيوں كے ذريعے سے زمين كومت اجاڑ و كيونكہ گناہ آباد شہروں كو بيابان بناد ہے ہيں۔ چنانچدان كے شہران سے خالى ہو گئے اور ان كے مساكن ہے آباد اجڑے ہوئے باقی رہ گئے۔

﴿ قَالَ الْمَلُا الَّذِينَ السَّكَنْ بُرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾ اس كى قوم كوه روسااوراشراف بنهول نے تكبرے ق کو تحکرایا۔ انہوں نے کہا ﴿ لِلَّذِینَ السَّتُ فیعفُوا ﴾ آن لوگوں ہے جو کمزور تنے 'چونکہ تمام تفعفین موکن نہ تنے ﴿ لِیمَنُ اَصَنَ مِنْهُمْ اَتَعْکُمُونَ اَنَّ صَلِحًا مُحْرُسَلٌ مِّنْ دَیّتِهِ ﴾ ' کہ جوان میں سے ایمان لا چکے تنے کیاتم جانے ہوکہ صالح کو اس کے رب نے بھیجا ہے؟ ' بعنی انہوں نے ان سنت عفین سے کہا جو صالح علام پرایمان لے آئے تھے کہ آیا صالح ﴿ عَلامِ ) سِچاہِ ہو تُلِی اَنْہُ کُورِ اللّٰہ کَ اور سے میں خبر اور اللّٰہ کے اوامر ونوا ہی۔ ان سب پر ہم ایمان رکھتے اس پر یقین ہے ' بعنی تو حید الٰہی ' اس کے بارے میں خبر اور اللّٰہ کے اوامر ونوا ہی۔ ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ﴿ قَالَ الّٰذِی بِیْنَ السُسِکُمُ مُولِّ اللّٰ اِنْ بِالّٰذِی اَمَنْ اُنْہُ بِهِ کُلُورُونَ ﴾ ' ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا ' جس پر ہم کو یقین ہے ' ہم اس کونہیں مانے ' ' تکبر نے ان کو اس بات پر آ مادہ کیا کہ وہ حق کی اطاعت نہ کریں جس کی اطاعت قوم صالح کے کمز ورونا تو ال لوگ کررہے ہیں۔

﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَاةَ ﴾ ' پس انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا' ،جس کے بارے میں جناب صالح عَلَائِلا نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگرانہوں نے اس اونٹنی کو ہری نیت ہے ہاتھ لگا یا تو ان پر در دناک عذاب نازل ہوگا ﴿ وَعَتَوُا عَنَ اَمُو رَبِّيهِهُ ﴾ ' اور سرکتی کی انہوں نے اپنے رب کے تھم ہے' یعنی انہوں نے تخت دلی کا مظاہرہ کیا اور اس کے تھم کو تکبر ہے گھرا دیا کہ جس کے خلاف اگر کوئی سرکتی کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے خت عذاب کا مزا چھا تا ہے۔ اس میں کوئی شکنہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر وہ عذاب نازل کیا جود وسروں پر نازل نہیں کیا۔

﴿ وَقَالُواْ ﴾ ان افعال كے ارتكاب كے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب الہی میں جسارت كرتے ہوئے اسے عاجز سيجھتے ہوئے اور سجھتے ہوئے اورا پنے كرتو توں كى پروانہ كرتے ہوئے بلكہ ان پرفخر كرتے ہوئے كہا: ﴿ يُصْلِحُ اثْتِنَا بِهَا تَعِدُ نَآ ﴾ اس صالح! لے آہم پرجس سے توہم كوڈرا تاہے'' يعنی جس عذاب كی تو ہمیں ومكی دیتاہے ﴿ إِنْ كُذْتَ مِنَ الْمُدْرَسَلِيْنَ ﴾ اگر تورسول ہے۔ ﴿ فَقَالَ تَنَمَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ آيَّا إِهِ ذَٰ لِكَ وَعُنَّ عَنْدُو مَكْنُوبٍ ﴾ (هو د: ٢٥١١) ''صالح في التي هر ول بيل التي هر ول بيل التي هُو الرّجفة في فَاصْبِحُوا في كَمَا التي هُو التي بين في الرّجفة في فَاصْبِحُوا في دَارِهِهُ جُونِينِينَ ﴾ ''پس آپکراان کوزلز لے نے 'پھرتے کورہ گئے اپنے گھر ول بيل اوند هے پڑے '' وہ اپنے گھٹول کے بل اوند هے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ نے ان کو ہلاک کردیا اوران کی بڑ کاٹ دی۔ ﴿ فَتَوَلّٰی عَنْهُمُ ﴾ ''پس صالح ان سے منہ پھر کرچل دیئے ' جب اللہ تعالی نے ان پرعذاب نازل فرمایا تو صالح عَلاَظُلُ ان کو چھوڑ کرچل دیئے ﴿ وَقَالَ ﴾ اوراللہ تبارک و تعالی کے ان کو ہلاک کردیئے کے بعدان سے خاطب ہوکران کوز بروتو نی کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ يَقَوْمِ لَقَنُ اَبْلُخْتُكُمُ وَسِمَالَةَ دَبِنَيْ وَفَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ 'اے میری قوم! بیس نے تم کواللہ تعالی نے جھے تمہاری فرمایا نے میری قوم! بیس نے تم کواللہ تعالی نے جھے تمہاری مرائی خیوث کیا تھا۔ بیس تمہاری ہرای ہوا ہوں جن کے ساتھ اللہ تعالی نے جھے تمہاری طرف معوث کیا تھا۔ بیس تمہاری ہرایت کا بہت میں ان تمام احکامات کو تم تک پہنچا چکا ہوں جن کے ساتھ اللہ تعالی نے جھے تمہاری طرف معوث کیا تھا۔ بیس تمہاری ہرایت کا بہت مین قااور بیس نے تمہیں صراط متقیم اور دین قیم پرگامزن کرنے کی بہت کوشش کی۔ ﴿ وَلَكِنْ لَا تُعْجُونُ النّصِوفِيْنَ ﴾ ' لیکن تم خیرخواہوں کو پندئیس کرتے'' بلکہ تم نے خیرخواہوں کی بات کو شکورا دیا اور ہر دھتکارے ہوئے شیطان کی اطاعت کی۔ کی بات کو شکرا دیا اور ہر دھتکارے ہوئے شیطان کی اطاعت کی۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اس قصہ کے خمن میں بہت سے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ صالح عَلَائِ کی اوْمُنی ایک نہایت سخت اور چکنی چٹان سے اس وقت برآ مد ہوئی تھی جب کفار نے صالح عَلِظ سے مجزے کا مطالبہ کیا تھا۔

اس چھرنے اونمُنی کوائی طرح جنم دیا تھا جس طرح کوئی حاملہ اپنے بچکوجنم دیتی ہے۔ ان کے دیکھتے دیاومُنی کو ہلاک کیا تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ یہ بچہ تین بار بلبلایا ' پھر میں سے برآ مد ہوئی۔ جب انہوں نے اونمُنی کو ہلاک کیا تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ یہ بچہ تین بار بلبلایا ' اس کے سامنے پہاڑ بچھٹ گیا اور اونمُنی کا یہ بچہ بہاڑ کے اس شگاف میں داخل ہوگیا۔ نیز ان مفسرین کے مطابق صالح عَلَاظ نے کہا صالح عَلَاظ نے کھارے فرمایا تھا کہ تم پر عذا ہ کے نازل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان مذکورہ تین دنوں میں پہلے دن تمہارے چہرے زردُ دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ جا کیں گے اور جیسے حضرت صالح عَلَاظ نے کہا مقاویا بی ہوا۔

ان مفسرین کابیان کردہ بیقصہ اسرائیلیات میں شار ہوتا ہے جن کواللہ کی کتاب کی تفسیر میں نقل کرنا مناسب نہیں ۔قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز وار ذہبیں ہوئی جو کسی بھی پہلو ہے اس کی صدافت پر دلالت کرتی ہو، بلکہ اس کے برعکس اگر بیقصہ چیچے ہوتا تو اللہ تعالی اس کا ضرور ذکر فرما تا' کیونکہ بیرواقعہ بہت تعجب آنگیز' عبرت انگیز اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہوتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو مہمل نہ چھوڑ تا اور اپنی کتاب میں اس کا ذکر کئے بغیر نہ رہتا اور یوں بیقسے نا قابل اعتماد ذرائع سے نقل نہ ہوتا۔ بلکہ قرآن کریم اس قصہ کے بعض مشمولات کی تکذیب کرتا ہے۔ مصالے علین کے اپنی قوم سے فرمایا تھا بھی آئے گئے وائی کار کھڑ تک کھڑ آئے آئے ہے ﴿ (ھود: ۱۷۱ ۔ ۲۵) '' اپنے گھروں میں تین وال اور فائدہ حاصل کرلو۔''یعنی اس بہت ہی تھوڑ ہے ہے وقت میں نعمتوں اور لذتوں سے استفادہ کرلؤ کیونکہ اس

کے بعد تمہارے جھے میں کوئی لذت نہ ہوگی اوران لوگوں کے لیے کون می لذت اور نعتوں سے فائدہ اٹھانا ہوسکتا ہے' جن کوان کے نبی نے عذاب کے وقوع کی وعید سنائی ہواوراس عذاب کے مقد مات کا بھی ذکر کر دیا ہواور بیہ عذاب روز بروز بتدریج اسی طریقے ہے واقع ہور ہاہؤ جوسب کوشامل ہو کیونکہ ان کے چہروں کا سرخ' زرداور پھر سیاہ ہوجانا اللہ تعالیٰ کاعذاب ہے؟ کیا بہ قصہ قرآن کے بیان کردہ واقعات کے خلاف اور متضافیس؟

جو پھر آن بیان کرتا ہے وہی کافی ہے اور وہی راہ ہدایت ہے۔ ہاں! جو چیز رسول الله مَثَاثِیَّتُمْ ہے ثابت ہو جائے اور وہ کتاب الله کے خلاف نہ ہوتو سرآ تکھوں پراور یہی وہ چیز ہے جس کی اتباع کا قرآن نے تھم دیا ہے۔ ﴿ وَمَا اللّٰهُ مُّ الرَّسُولُ فَخُذُودٌ وَ مَا نَصْلُمُ عَنْهُ فَائْتَهُواْ ﴾ (الحشر: ٩٥٧)''جو پھرسول تہمیں دے وہ لے لواور جس چیز ہے روک دے اس ہے رک جاؤ''۔

گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے کہ اسرائیلی روایات سے کتاب اللہ کی تفسیر کرنا جائز نہیں اگر بیاتسلیم بھی کرلیا جائے کہ ایسے امور کؤ جن کا جھوٹ ہونا قطعی نہ ہو بنی اسرائیل سے روایت کرنا جائز ہے۔ تب بھی ان کے ذریعے سے کتاب اللہ کی تفسیر کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ کتاب اللہ کے معانی یقینی ہیں اور ان اسرائیلیات کی تقدیق کی جاسکتی ہے نہ تکذیب پہر دونوں ہیں اتفاق نامکن ہے۔

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ آتَا تُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ اَحَالِ الرَّادِ الْفَارِدَ الْفَارِدَ الْفَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِلِللْمُولِلْ الْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کہ تھی وہ باتی مائدہ (ہلاک ہونے والوں) میں ے 0 اور برسائی ہم نے ان پر بارش (پھروں کی) تو رکھ لیجئے کے ان پر بارش (پھروں کی) تو رکھ لیجئے کے ان کے ایک کان کا قب کے اللہ جروئیں کے

كيا بوا انجام مجمول كا ؟ ٥

﴿ وَ لُوْطًا ﴾ یعنی ہمارے بندے لوط (عَیائطاً ) کا ذکر سیجئے جب ہم نے ان کوان کی قوم کی طرف مبعوث کیا کہ

上のき

الإغراف

وہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تھم دیں اور انہیں اس برائی ہے روکیں جو پورے جہاں میں ان ہے پہلے کسی نے نہیں کی ۔ لوط ملاط نے کہا ﴿ أَتَا ثُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ کیاتم کرتے ہوا ہی بے حیائی " یعنی تم ایک ایسے گناہ کا رتکاب كرتے ہوجس كى قباحت اتنى زيادہ ہے كەفواحش كى تمام اقسام كواس بي بيناندرسميٹ لياہے۔ ﴿ مَاسَبَقَاكُمْ بِهَامِنْ أَحَدِي مِّنَ الْعُلَمِينَ ﴾ ' كمتم بي بيلنهيں كيااس كوكس نے جہان ميں' اس كافخش ہونافتيج ترين چز ہےاور بيہ کہ اس فتبیج فعل کوان لوگوں نے شروع کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے رواج دیا تھا'اس سے بھی فتبیج ترہے۔ يمراوط عَلَاك نه واضح كرت بوع فرمايا: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَا أَتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآء ﴾ خوابش نفساني يورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کرلونڈوں پر گرتے ہو'' یعنی تم کیسے عورتوں کو چھوڑ کر'جن کواللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جن ہے تہتع کرنا فطرت اور جبلی شہوت کے مطابق ہے ٔ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو جو کہ قباحت اور خباثت کی انتہا ہے۔ بیجسم کاوہ حصہ ہے جہاں ہے گندگی اور بد بودار مادے خارج ہوتے ہیں اس حصے كوچيونااوراس كے قريب جاناتو كااس كانام لينے ہے بھى شرم آتى ہے۔ ﴿ يَلْ أَنْتُمْ قَوْهُ مُّسْوفُ نَ ﴾ بلكتم لوگ ہوصد ہے گزرنے والے'' یعنی تم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کو پیلا نگتے ہواوراس کے محرمات کے ارتکاب کی جارت كرتے مور ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلاَّ أَنْ قَالُوْاۤ أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ ﴾ ''اورنہیں تھا جواب اس قوم کا' مگریہ کہ ان کواپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بہت ہی یاک رہنا جا ہتے ہیں''لعنی اية آب كواس فخش كام مدورر كهنا جائة بي ﴿ وَمَا نَقَهُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ﴾ (البسروج:٥٨١٨) ' وهان يرصرف اس بات يرناراض بين كهوه الله تعالى يرايمان لاع جوعالب اورقابل ستائش ہے''۔

﴿ فَانْجَيْنُهُ وَ اَهْلَهُ إِلَّا اَمْرَاتَكُ مِنَ الْفَيدِينَ ﴾ ' ' پس ہم نے اس کواوراس کے گھر والوں کو نجات دی مگراس کی بیوی کہ رہ گئی وہ وہاں کے رہنے والوں میں ' یعنی وہ پیچھےرہ جانے اور عذاب میں گر فقار ہونے والی ہے ۔ اللہ تعالی نے لوط عَلِائِلِ کو تھم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کرراتوں رات وہاں سے نکل جا میں کیونکہ جسم سویرے ان کی قوم پر عذاب ٹو شنے والا ہے۔ حضرت لوط عَلَائِلُا اپنی بیوی کے سواتمام گھر والوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے ۔ اس عورت کو بھی اس عذاب نے آلیا جوان بدکارلوگوں برآیا تھا۔

﴿ وَاَهُ طُوْدُنَا عَلَيْهِهُ مُ طَلِّرًا ﴾ أورجم نے ان پر (پھروں کا) مینہ برسایا۔ ' یعنی ہم نے سخت گرم کھنگر کے پھران پر برسائے اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کوالٹ کراو پر نیچ کردیا۔ ﴿ فَانْظُوْ کَیْفَ گَانَ عَاقِبَةُ الْهُجْرِمِیْنَ ﴾ پس دیکھؤ کیا ہوا انجام گناہ گاروں کا۔'' ہلاکت اور دائی رسوائی۔ Sí 900

م النا ا

وَإِلَىٰ مَلُيْنَ اَخَاهُمْ شُعْيِبًا وَالَ لِقَوْمِ اعْبُلُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ عَيْرُوا الله مَا لَكُمْ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَالْكَلُولُ وَالْمِيْنَ اللّهِ الرَّعِيمِ اللّهِ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

نیف مرے اللہ ہمارے درمیان ' اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے O

﴿ وَ إِلَىٰ مَدُينَ ﴾ الله بن كَ مِمَا كَيْ عَلَى الله معروف قبيله كي طرف ﴿ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ ' ان كے بھائي شعيب كو۔''مبعوث كيا جونسب ميں ان كے بھائي تھے۔ جوانہيں الله وحدہ كي عبادت كي طرف دعوت ديتے تھے اور ناپ تول كو پورا كرنے كا تھم ديتے تھے۔ وہ ان كو لقين كرتے تھے كہ وہ لوگوں كوكم چيزيں ندويں اور كثرت معاصى كے ارتكاب سے ذمين ميں فسادنہ پھيلا مُيں۔ ﴿ وَ لاَ تُغْمِسُ وُا فِي الْأَرْضِ بَعْكَ اِصلاحِها ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُمْ تُعْمَدُ مُغُونِينَ ﴾ اور زمين ميں فسادنہ پھيلا مُيں۔ ﴿ وَ لاَ تُغْمِسُ وُا فِي الْأَرْضِ بَعْكَ اِصلاحِها ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُمْ تُعْمَدُ مُغُونِينَ ﴾ ''اور زمين ميں خرا بي مت ڈالواس كي اصلاح كے بعد ميہ بہتر ہے تہمارے ليے اگرتم مومن ہو'' كيونكہ الله تعالى كے عمر كي اطاعت كرتے ہوئے اور اس كے تقرب كي خاطر گنا ہوں كو ترك كرنا 'بندے كے ليے ان گنا ہوں كا ارتكاب سے۔۔۔۔ جو اللہ جبار كي نا راضى اور جہنم كے عذا ب كا باعث ہے۔۔۔۔ بہتر اور فائدہ مند ہے۔ ﴿ وَ لَا يَعْتُ مُولِي عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

وَكُوْاكِنَا ٨ الْأَعْرَافِ عَ الْمُعْرَافِ عَ الْمُعْرَافِ عَ

کودھمکاتے ہو۔﴿ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ﴾ 'اوراللّٰہ کےرائے ہےرو کتے ہو۔''یعنی جوکوئی راہ راست پر چلنا چاہتا ہےا سے اللہ تعالیٰ کے رائے ہے روکتے ہو۔ ﴿ وَ تَنْغُونَهَا عِدَدًا ﴾ ' اوراس میں کجی ڈھونڈتے ہو'' یعنی تم الله کے رائے میں بھی جا ہے ہوا دران خواہشات نفس کی پیروی میں اے ٹیڑھا کرنا جا ہے ہو۔ تم پراوردوسر بےلوگوں پرواجب ہے کہتم اللہ تعالیٰ کے رائے کی تعظیم اوراحتر ام کرو جے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیےمقرر کر دیا ہے؛ تاکہ وہ اس کی رضا کی منزل اورعزت والے گھر تک پہنچنے کے لیے اس پر گامزن ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اپنے بندوں کوا بی عظیم رحمت سے نوازے میمہیں تو جا ہے کہتم اس کی مدد کرو<sup>و</sup> اس کی طرف لوگوں کو دعوت دواوراس کا دفاع کرو۔ نہ اس کے برعکس کہتم اس رائے کے راہزن بن کر اس کو مسدود کر دواورلوگوں کواس رائے ہے روکو کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناسیاسی' اللہ تعالیٰ کے ساتھ عداوت اور سب سے درست اورمعتدل راہتے کوٹیڑ ھا کرنا ہے اورتم ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہوجواس راستے برگامزن ہیں۔ ﴿وَاذْكُرُوآ﴾ اورالله تعالى كى نعمت كويادكرو ﴿ إِذْكُنْتُمْ قَالِينَا لافَكَنَّوْكُمْ ﴾ بُب كمتم تفور عن عن يساس نتم كوزياده کردیا''بعنی تمہیں بیویاں'نسل اورصحت عطا کر کے تمہاری تعداد کو بڑھایا۔اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی وبااور کسی ایسی بیاری میں مبتلانہیں کیا جوتعداد کو کم کردیتی ہے نہ تم پر کوئی ایسادشن مسلط کیا جوتہہیں ہلاک کر دیتا اور نہ اللہ تعالیٰ نے تتہمیں فکڑے کلڑے کر کے زمین میں تنز بتر کیا۔۔۔۔ بلکہ مداللہ کاتم پرانعام ہے کہ اس نے تہمیں مجتمع رکھا، تمہیں بِحساب رزق اور كثرت نسل بينوازا - ﴿ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْدُفْسِ بْنَ ﴾ أورد يجهوكيا بواانجام فساد كرنے والوں كا" كيونكة تم ان كى جمعيت ميں تشتت اور افتر اق اور ان كے گھروں ميں وحشت اور ہلاكت كے مناظر کے سوا کچھنیں یاؤگے۔انہوں نے اپنے بارے میں اپنے پیچھے کوئی اچھے تذکر نے ہیں چھوڑے ، بلکہ اس کے برعکس اس دنیامیں بھی لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہےاور قیامت کے روز بھی ان کورسوائی اور فضیحت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ﴿ وَإِنْ كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنْكُمُ أَمَنُو ابِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا ﴾ "اوراكرتم من الله فرقہ ایمان لا یااس پر جومیرے ہاتھ بھیجا گیاا درایک فرقہ ایمان نہیں لایا''اورایمان نہلانے والاگروہ ان میں سے اكثريت كالروه ع ﴿ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْخِكِمِيْنَ ﴾ "توصر رؤيهال تك كه الله فيصله كرے ہمارے درميان اور وہ سب سے بہتر فيصله كرنے والا ہے۔ "بيس وہ حق كو مانے والے كى مددكرے گااور حق کاابطال کرنے والے پرعذاب واقع کرےگا۔

